# urdukutabkhanapk.blogspot



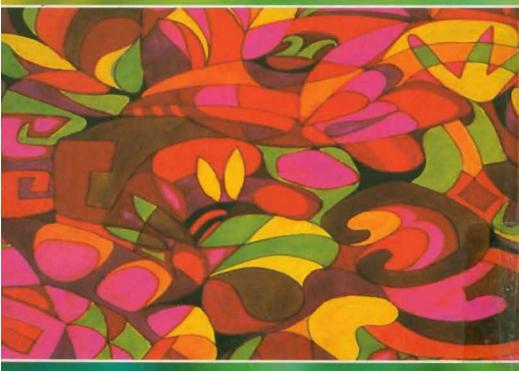





المسام المسام المستان والمرور



2004

نسيسازاحد نے

سی را تدر سے این کیو پر نظر ند، لاہور سے چپواکر سنگرمی آپ بی کمیشنز، لاہور سے شائع کی ۔ تعداد ۔۔۔ ایک ہزار تبت ۱۰۰/۰۰ سارد پ

مرحوم مین کے نام جس کے سپ رکے برابریسی مجا ڈ کو ابنی مبن کا بیار مذبل سکا ہوگا

بیوی کے نام جس کا زندگی تعبر کا بے نام ونشاں اینار ، مرکے بھی مذیصگلاسکوں گا





ابت ائيه ۱۵ روشی اے روشی 14 جب بھی کہتا ہوں کوئی تا زہ غزل تیرے لیے ۲۱ تیری را ہوں میں <u>بھٹکے کے لیے</u> زندہ ہُوں ۲۳ شعب در ۲۵ داکھ ۲۲ سورج مرسے ول میں جل رہا ہے ، ۲

٩

٨

سُوا زُں کی زبانی سُن لیا ہوگا ستاروں نے او وفاكا بوج ہے سرير مكر أس كا يركمنا ہے ٢٢ کوکھ جلی ۵۲ جيبا ائن کے لیے شنائقا دليا ہے عو گزران بریکار بن کرکسیا ده ۱۹ ہے گیا این سب رکھائی این ساتھ ،، مليله خيالون كاس تو نے کی دیوار ۲۷ اک بار مولک سے اُسے تکتابی علا جائے کہ ب زون می یاش سے آگاہ می پہلے 24 صحادی میں اک جھادی سی مجھواتی رہے گ ۸۱ ڈرو اُس دقت سے ۸۳ معراج نظر ۲۸ اینے لوں کو دمشس اظہار مست سا ۸۵ روكاب تونے حس كورداع ص مال سے ٨٩٠ گریه مترت ۹۱

آخردہ میرے قدل میں صدیے گزرگی ۹۳

زخوں کو گلاسے بکھ رہے ہیں ۲۹ مانجے موسموں کی راگنی ۲۱ وُمنيا مرى أبا وسيحس راست عال سع ٣٣ روستُن وه مِرا گوشِ تَسَا ئی ترکر جائے ۲۵ عصبيت ٢٧ جمهورت ۲۸ گئے برس جرگیت مناتھا ہریالے سادن سے ۲۹ أنشوا نسور ترقوه سنسنم كاس الم جو خود اس کارکستر روکس ان کے آگے تھاتی ہے سام سرا یا غمی میں اور وہ گدگدانا جا ہتا ہے ٤٨ دہ گھل کر اب کوئی جلوہ و کھا نا جاہتا ہے ہم الفرو السشياق نغمه ۵۱ سينے مي حروں كى جن جا ستانيس ٢٥ يارد كمان تك اورمجنت نبها وُل مِن ٥٥ غبار بیره ک ده مجنت بوربى ہے تازہ ؤم آستہ أہستہ

کھ راحتوں کی کھوج میں آئی تھی زندگی ہو

بُواک لرکوئی چُوکے سے یارے آئی ۹۹

وه سا دن جس میں زلغوں کی گھٹا جھا کی نہیں ہوتی اور

لعجزة المالا

مُستششِ جِمال م١٠١

ول لگا بیٹی بٹوں لاہورکے ہٹاگاموں سے ١٠٥

جب کی جام کو ہونٹوں سے نگایا یُں نے ۱۰۱ جب سے آیا ہے ترمے بیاد کا مرکسے جاناں ۱۰۹

اب ادرتب ۱۱۱

خود فریمی ۱۱۲

دست عوام موكر گريبان شهر إو ۱۱۴

جب سے لبوں یہ ستر اللو تا ہے لگا ١١٥

شهر إشوب ١١٤٠

ہرنئے سُورج کی رہ رہ کر پذیرائی کریں 119 کون کِس کے ہاتھ آیا ادر کھلونا ہو گیا۔ 141 اینی اپنی سوچ کے صحراؤں میں 177

كيراً ، رزق اور نتِفر ١٣٥

وه تمنف حب كومرى زندگي مي آنا تقا ١٧٤

مرونوسے وہ رہے اور شروہ زمان رہا ہم

اگرچ بزم میں درد آسٹنا بھی کمتاہے ،۱۳۱ لفظوں کی بائمی کاسانیہ ۱۳۳

مرت ترس ما تقول كرميم مول تيري بعيت جا بول ١٢٥

چا ند بھی راہ میں کیا ہے روسٹن بھر بھی کوٹی نہ آیا۔ ١٣٧

ر نون کی دستک ۱۳۹

148 21/

امیری کے نشاں مارے کے مادے برمحل دکھنا ۱۹۳

الربيا بهوتم ايني حسرتول كوتازه دُم ركه ثا هام إ

ایک انوکھی لڑکی عام ا

اش کی ذُکھت کے مبائے مبائے بلاکرو 184

اس دحرتی کے سیش ناگ کا ڈنک بڑا زہر الیا ہے ا ۱۵

یول لگتا ہے لکش سماری موم کا پہنے ہوئے کفن ہے ۱۵۴

ئىلى دوكىشنىيال ۱۵۵

وين بے دجود ١٥١

canned by iqbalmt@oneurdu.com

نلیش تیک (FLASH BACK) فلیش تیک التقيول كالشكر ١٩٢

بین ہے فرن اپنا حالات کے مگوں میں 194

كياصين أفخ ب مكر قريب جائي كون ١٩٥

دو عادتیں ۱۹۷

ایک گُوسم فعنا کے سوا کھ من تھامیری جیب جاب حرانیوں کے لیے 199

ابر کی جیک بس کیا کمتی ، پرست کیمائی کے اندر تھا ۲۰۱

الونظے میرے شرکے ۲۰۲

ين فدُاسے كياكوں ؟ ٢٠٠٠

تشرمندہ النمیں اور می اے میرے خدا کر ۲۰۵

جھائی ہونی گھنگھور گھٹا ہے مرے سریر ۲۰۵

ٹازے پیزے ۲۰۹

دوشنی چاہیے صباکے لیے ساہ

جم کے جزیے یں سے ول کی وادی ہے ۲۱۵

بے تعبیر ۲۱۲

اسد كاكسش تيجه اليا إك زخم جُدا لي دول ٢١٩ وُنیا کو دکھا فی ہے اک شکل خیالوں کی ۲۲۱

كُوُّهُ ذِي مُنرجو بي مُنزول كي طرح بيع ١٥٤ افتُ بس إك جينك مين كهاني وه كركيا ١٥٩

ردِّ نعمت ۱۹۱

غُبارِ رمگزرجب پردہ محمل بے گرتاہے ۱۹۳

مزوری چیز جو مانگو دی اکٹر نہیں دییا۔ ۱۲۵

كها في ختم بُهوتي ١٧٤

جك آ ت ہے انگھوں میں کمبی اُدسائے آتے ہیں اوا

اگر دہ شخص خود حل کر متصارے یاس آیا ہے ۱۷۳

160 (HOME SICK) Ly,

ويل مراطب تي ريكور كي علما

فرس رہ کے بھی آنکھوں سے بات کری ہے 144

احتساب ١٨١

منزل مقصود ١٨٧

شوق علوه سے مگر و وق نظر نا بنیا ہے ١٨٧

كررب من قرية قرية زندگي كي جيم أي ادرتر ١٨٥

رُو برُو وه ب عبادت كرر فابرُون ١٨٤

عیاند ، مُرْصیا اور بیتھر ۲۷۳ دن مجرستانے کے بیے بیٹروں سے کھین کر آگئی ۲۲۵ بیاں ظلم مبندوں بیجب ہور ہاتھا وہ کیوں حیب ریا ۲۲۷

دوي: ۲۲۹

رباعی: ۲۲۵

خاسی: ۲4۱

رنتگان: ۲۰۵

٥ مُولانًا صلاح الدين احمد ٢٤٠

0 فيض احمد فيفن ٢٤٩

٥ مأقرلدهيانوي ٢٨٢

O فکر تونسوی ۲۸۴

٥ اكبرلابورى ١٨٢

است ائير

گھٹا چھم تھی رہتی ہے ، تو چڑیا چھیا تی ہے گر مئیں کیا کردل مجھ کوئمٹسی دونوں بیہ آتی ہے کر دہ اِک لمحر موجود کی تھجو ٹی گواہی بیہ کبھی روکر کھی تبنس کر غموں کا بھی نوشنی کا بھی لفتیں کرتی جلی جائیں

> اگرهم هم برستی په گھٹا اورچهپاتی نامپق چرایا اجازت مجرکو دیے سکتیں۔

nned by iqbalmt@oneurdu.com

وعمس

اسے فُدا اک الیں تو، مُجھ کو زندگانی ہے جر مرسے ادادوں کو ، عُمرِ جا ددانی ہے

بات. ایمی برکل کی ہے میں تقاعرت کا عاکم کھوٹیکا ہُوں میں جس کو اسمیر وہ محکمرانی دے

آج میں کھڑا مُہوں مُن بیجینے کی مسترحد پر تُو مِری بلوغت کو، شعب بر جواتی ہے

یئپ ہٹوں ایک مّت سے میری سوج کر گل ہے میری ہے نوال کو ، تُو ہی کچھ معانی وے

تریش غم اور تولتی کے سارے موسم اینے بی میں کرکے وکھلاتا ئى سىشىظرىي سب اسرار کیس مظرکے دکھایا مر میں انساں بھی ہُول ت عربهی شول ادرسوحًا بعى ميول ئے تر انسووں سے اورائے قیقیوں سے مثدت کے ملاف اِک اسلحہ فالربتانا ہے سیں ہاکس کے تابع فرماں مجھے ہونا ئى نود مخيار جينا جاستا بُول ین خود مختار مرنا جا بشا بُرول

رژن رونی ایروی

اسے رقبی ،اسے روشی بروں کی بایل با تدھ کر ، اس شہریں جیم سے اُتر اسے روشنی ،اسے روشنی مانا کہ لمبی رات ہے ، اک خوت اس کے ساتھ ہے پر تُو اندھیروں سے منہ ڈر اسے روشنی ،اسے روشنی

مجھ کو خروی جاند نے ، تجھ کو یہ دھرتی تھب اگئی تُواسسانوں سے جلی ، اور میرے گھرتک آگئی سارے اندھیرے بھٹ گئے انکھول سے برف ہٹ گئے جب سے بنی تُو ہم سفر اسے روشنی ،اسے روشنی نفرتوں کا مارا بُوں ،عنسم کا استعارہ بُوں کم سے کم مجنت کی ، مُجُه کو ترحب نی سے

ہو مقاطر میرا ، و سنسنوں سے کیوں آخر بد زباں اگر وہ بین مجھ کو خوش بیانی دے

ئِن قَتْمِلَ بِبِلْے ہی ، قعط کا سستایا ہُول میرسے کھیت بیاسے ہی کوئی اِن کوبانی ہے anned by iqbalmt@oneurdu.co

گھر کو گھلا رکھی سیل ، یک یے اُجا بول کے لیے
تُر زندگی کی بسب ہے ، میر پے خیاوں کے لیے
شمیں جلا اور اکس می
تار ہے کھلا اس فاکس میں
طگمگ کریں دلوار و دُر

الیما دکھا منظر بیں ، کرویے چراغال چار سُو الیما دکھا منظر کی آوڈو گیوں کی رونق بن کے آ مب راستوں کو حگمرگا سارے مکانوں پر پچھر اے روشی ،ابے روشنی

\*\*

جب بھی کہنا ہوں کوئی تازہ غزل تردے لیے میرے احاکس می کھلتے ہیں کنول تیرے لیے

جانیا ہُوں کر مرا دہتمن جاں ہے کچر بھی دل کی ہر بات یہ کرتا ہُؤں عمل تیرے لیے

وسمنی بُول تو کمی سے بھی شیں ہے میسری مرت مالات سے ہے جاکے بول ترمے لیے

ا کھ مب ہے بری اس کے کنا ہے آ جا میں نے بنوایا ہے اک تاج محل ترے لیے

ابنا گھر غور سے دکھا ہی نہیں تُو نے تعیل یہ تو دُنیا میں ہے جنت کا بدل ترسیلے

\*\*

تیری داہوں میں بھٹنے کے لیے زندہ ہُوں میں ازل ہی سے ترسے شن کا جوئیندہ ہُوں

تیرے دل کی بھی مزبل پائی مجھے شہرت کس سے پُرھیوں کہ میں کس ملک باشندہ ہُوں

کھا گئے تھے تری انکھوں کے مندرجن کو مُن اُنہی ڈوینے والوں کا نمٹ اُنیدہ ہُوں





د کیمنا ہے تو مجھے ایک نظر دیکھ ہی لیے صُبح کا تارا ہُوں سیکن ایمی ٹابندہ مُہوں

کی بُوڑے میں سجایا نہ گیا ہو مجھ سے مُن قَنت ل آج بھی اُس چُول سے شرمندہ مُول

شمر

جب اُس نے بنایا ہے بھے بندہ بے دام وہ خود ہی مرا کا تہب تعت ریر عمی ہوگا اب ہاتھ بلایا ہے ہو اُسس نے توکسی دن البتدنے چایا تو تعن نگر کیسے میں ہوگا do idoaling of doaling of doaling

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

14

\*

شورج برے دِل مِن جل رہا ہے یہ موم کا گھستگیس رہا ہے

اُنھا تھا وُسوال بس اِک کال سے اب شر کا شہد جل رہاہے

یہ شہر جرائب ہے نوم نومہ پیلے تو عندل غزل رہاہے

اُس گھرسے ہُوائیں بے خبر ہیں جس گھریں جراغ جل رہا ہے d by iqbalmt@oneur

راكھ

تم کر میکے ہو مجھ سے ابھی جس کا "مذکر ہ وہ تو کہی حسین بیہ مرنے کی عمرہے مال دکھ میکے ہیں جس میں قدم اب تم اور بُن بیدعمر سارے شہرہے ڈرنے کی عمرہے

\_\_\_\_

اِس وُھوپ ہیں برہی ہے تنیمت سایا فرسے سساتھ جل رہاہے

بن جائے تر ایک روز ایٹ من یہ بیٹر جو تھول تھے ل رہاہے

کیچ میں تو میل رہی ہے وُنسی اور پاوُں جرا پھسل رہا ہے

مننے ہیں قنت او بھرسے مُوسط فرعون کے گھریں کِل رہا ہے

canned by iqbalmt@oneurdu.cor

类

زخوں کو گُلاب بیکھ رہے ہیں جیسے کوئی خواب بیکھ رہے ہیں

یانی کو بن کے روستنائی شعب رس کا جواب بکھ رہے ہیں

ہم اپنی نوٹی سے ایتے تن پر موسس کا عذاب ،کھ رہے ہیں

وہ سامنے رکھ کے چکٹ کاغذ بارشس کا حساب بکھ رہے ہیں

پڑھتے ہیں قلتی ہم تو چرے اور آب کتاب بکھ رہے ہیں

بالمجه موسمول كى راكنى

سندت بھی نہیں کہ حرف رنگ لول
پیلے پیلے رنگ میں
بہار بھی نہیں کر بھچول ٹانک ٹوں
کسی نٹی اُمنگ میں
خزال بھی وہ نہیں کہ خفک پتیاں
اوسس میں بھگوسکول
سمال بھی وہ نہیں کرجن کی تلخیال
مشرور میں ڈبوسکول

Scanned by iqbalmt@oneu



گنگ اپنے ساز کی ایک ایک جبانجھ ہے کس طرح بشارتوں کا ہوجنم جب ولهن ہی موسعوں کی بانجھ ہے

\*

ونیا مری آبادہ جسے جس راحت جال سے دیآ ہُوں دُعائیں اُسے دھوکن کی زبال سے

حیرت سے وقائیں مرا منہ ویکھ رہی ہیں شینٹے کا خریدار مُوں تُقِیر کی دُکال سے

ایسا وہ کمس برجیسا غزل میں نظر آئے سے اس کا مرب انداز بیاں سے



تم ہاتھوں کو بیکار کی زحمت سے بچا کو رتك كا جراب أيانهين خالى مكان سے

رکھے ہوتنیل اپنے سندر کو بجب کر شکوہ سے مری بیاس کوائس بیرمغالے



روشن وہ ہرا گوٹ بہتمائی تو کر حائے یا دول میں سہی ، انجمن آرائی تو کرجائے

یہ میری شمانت ہے کریائے گا دہ شرب تھوڑی سی وہ پہلے مزی رسوائی توکرجائے

كردول مي أسعقل كي مفهوم سالقت کو دن کے لیے وہ محصر وائی تو کرجائے

سب کے رہی میں اسے قائل نہ کہوں گا لیکن وہ کوئی کار کے سیانی توکر طائے



## ູ<sub>້</sub>www.urdukutabkhanapk.blogspot.com<sub>r ຢ</sub>

مُن د کھ سکوں میروں کے سکھیے بھی سے کیا کھ اتنی سی عطب وہ مجھے بینائی تو کر عائے

یس کر تو سکوں چُرم مجست کی وصاحبت ا محر جو وہ سندا دیے مری تنوائی تو کرجائے

ہے فرمن قلیل اُس یہ مراجان چورکت یر ده مری که سوم دافزائی تو کر جائے

بکھری پڑی تھیں زمیں پر کھیہ اوا زیں میری سماعت نے جن کوسمیٹا أن ميں إكب أواز تقى اليے كابن كى ج تمكنت سيخلا من تعاليثا میں کون موں کیا ہوں ؟ تُوجیانہ براک نے مجد كولس إك رُط مِن أَسَ فِينَا تجھ میں روال ہے اور کس تعبلے کا تُوجِي كا بيٹا ہے وہ كس كابيٹا؟



گئے برس جرگیت سُنا تھا ہرایا ہے ساون سے وہی گیت بی سُننا جا ہوں آج بری جانجین سے

پورے جاند کی دات کوجب تومیرے اپن سی تقی اگنی بان برستے دیکھے میں نے کرن کرن سے

تیرے موالے میں نہیں کرتا اس لیے دِل اپنا تجھے کھلونے تورنے کی عادت سی سے بین سے

یسب جادو ہے البیلی تیرے سائولے بن کا اللہ ہے چندان کی خوشبُوتیرے ست بدان سے 82

همهورس<u>ت</u>

کتے ہیں جم کو جذبہ جمہوریت ، وہ پیٹر تا ذندگی کِسی سے اکھاڑا نہ جائے گا جم کی جڑیں عوام کے ذہوں میں ہوں قلیل وہ باغ آخصیوں سے اُجاڑا نہ جائے گا

کاہے تھیپ تھیپ کر بیٹھے تومیری کویٹاڈل میں وہ سجنی کیا سجتی جس کو آئے لاج سجن سے

الیی بات نہ اب چیڑوں گا جو ایسی ولیی ہو پہلے ہی میں تجھے مناکر لایا لاکھ حبّن سے

لاکھ قتیل کے جاؤتم اک ہے بریمی ہو ارمی تربیجانا جائے اپنے چال جین سے

canned by iqbalmt@oneurdu.co



اَنْسُواَنْسُ ہِرَّعِلْ ہِدہ کُشبہ کا ہے یہ منظر، یہ برگریہ کم موسع کا ہے

یں منظب میں شورہے کھے زنجیروں کا سامنے دھوکا پایل کی تھیم تھیم کا ہے

کور کر گوں نے چیٹرے گیت اُجالول کے اندھوں کی سبتی پر سُورج چیکا ہے

میں نے دِیا الزام تو چیخ اُٹھا شیطان یار ، بہرسارا کِیا وهرسداآدم کا ہے

یاندھے وہ دستار جوسر بھی رکھت ہو قول میرسے اِک سیتے ہمدم کا ہے

یقرص کوسب کھتے ہیں یار قلیل بیلانام وہ ایک شبین سنم کا ہے

\_\_\_\_



جو نود اکس کا رستہ روکیں اُن کے آگے مجگنی ہے ور مذ مردروازے برتعت در مصلاک رُکتی ہے

میری گلی کے ٹیٹنے والے شور مجاتے ہیں کسیکن تب امداد مہنچتی ہے جب بربادی ہوگیتی ہے

ساون توہے ایک گرکیا کیے اِس دو رنگی کو باہر پڑے بھوار تو اندر جان ہماری ٹھیکتی ہے



کھی بنر دیکھی کسی نے اب تک نرمی بانجھ دیخوں یں جس ڈالی پر سکیل آ جائے مرف وہ ڈالی تھکتی ہے

ایک ہی وہ بازار تھاجی میں نیرسف سیا گیا قتسیل اپنے ہر بازار میں اب انسان کی قیمت میکتی ہے

شناخب

ئیں نے اک شعر مننا رُوح بری جُھوم گئی دِل میں کھنک بیدا ہُونی سوچ نے انگڑائی لی

یُں نے اس شعرکے خانق سے کہا: اپنی تخلیق مرے سایہ تحدین مُہنر کک ہے آ تاکہ یُں بھی تری اکسس پر درشس اورے وقلم کے انداز غورسے دیکھ سکول Scanned by iqbalmt@oneur



ویکھ کے اُوروں سے کہوں ا میں نے تھی وہ اوازشتی ہے جس میں إك يشكت بو في غني ك ادا شال ب اک جیکتے ہوئے بنھی کی صداشامل ہے اک اُنڈ تے مُوٹے بادل کی دیما شامل ہے \_\_\_\_ اُور اس شعر کے خالق نے کہا : \_\_\_ اے برے قدرکشناس ساری دُنیاسے الگ برتری میں ہنر! تُوكوئي صاحب اولاد تظرآ آپ



سرایا غمی بی اور وه گذگرانا جابهت ہے زېروستى كوئى سم كوستسانا چاست ب

وہ رمبر، بھائی ہے ہوا بک بھری جانور کا مماری لاکشس پر آنسوبهانا حاسب

كيا ہے جس نے پتھ۔ اؤ خُدا كا نام كے كر وہ ونیب میں کوئی نیکی کمانا حاست ہے

ست زورول بہت دونول طرف توق شهاوت سعے دیکھو وہی جنت میں جانا جاہت ہے

کوسب شروالوں سے کواس کے ماتھ ہولیں تعبیل انسانیت کا گیت گانا جاست ہے

----

\*\*

ره کھن کر اب کو لُ جلوه در کھانا جاہتا ہے وہ کتا ہے" اُسے سارا زمانہ چاہت ہے"

فرا شام، بری نیت نهیں رکھتا وہ قاتل تمات رقم رہیم کا دکھانا جاہت ہے

وہ زخم آئی گے جن کے ساتھ إک مرہم می ہوگا نئے تیروں سے دہ ترکشس سجا اَ جا ہتا ہے



یه که کر اکب نیا پنجره بن دیتا ہے متیا د پرنده نود، اقض کا آب و دامز عابرتا ہے

قلیل اُس کو ہماری بے گناہی سے غرض کیا سزا دینے کا وہ کوئی بہانا ہے

الفرواليشيائي تفتمه

زنجیری جب ٹوٹی کی جھنکا رتو ہو گی صدیوں کی موئی وُنپ بیدار تو ہو گی

پھینے ہُوئے اس دھرتی پر ہیں لوگ جہاں تک پہنچے گی زنجسیدوں کی جھنکار وہاں تک وُنیا جاگی تو کوئی محکوم نہ ہوگا کوئی وطن آزادی سے محروم نہ ہوگا چکنا بچر عمض لای کی دیوار تو ہوگی صدیوں کی سوئی وُنیا بیدار تو ہوگ scanned by iqbalmt@one



鱳

سے میں حسرتوں کی جلن جاہت نہیں غم اب کوئی نیا مراسن جاہت نہیں

دہ میرے شہردل میں اگر آب توکی وہ کون ہے جو ابیت وطن عابتا نہیں

اتساں تھا وہ غموں نے فرشتہ بن دیا اب وہ تعلمت ہے بدن جاہت شیں

کتے ہیں اُس کے حال پر روتے ہیں دیوتا جس سانوری کو اُس کا سجن جا بہت نہیں وسب کاحق ہے انسانوں کا ہی ہے کہ نسب کاحق ہے اس اور کیے سے زندہ دمہن ایس منازندہ دمہن ایس منازندہ دمہن کی سب کا ترق کو میار کی آج حزورت ہے میں انسانوں کو ہیار کی متی سے بہدا مہکار تو ہوگی صدیوں کی موئی وشی بیدار تو ہوگی

امن کے بادل اِک دن ہر شوچائے بلیں گے وطو کے بیرا ٹھنڈ ریٹھنڈ سے سائے بلیں گے پورب پھیم ہوگی آزادی کی دم چھم روکے گی ہو قوم اسے کملائے گی مجرم پت جو میں ہیں یہ دھرتی گلزار تو ہوگی صدیوں کی سوئی ڈنسپ بیمار تو ہوگی

مونا ہوجس کو دنن خود اپنے ہی صبریں وہ چرا انسوزی کا کفن جاست شیں

أس كو نه بإ كے بو أسے رسوا كري تسي ل مُن اليے ظالمول كا چلن جاہدت انہيں

\_\_\_\_

\*

یارو ، کهان تک اور مجتت شها وُل مِنْ دو مجود کو بدروس کراسے مُعبول جا وُل مُن

دل تر کل گی ہے وہ شعب رسا آدمی اب کس کو شیر کے ماتھ بھی اینا کلا ڈل می

شنآ ہُوں اب کی سے وفا کررہ ہے وہ ا اے زندگی خوش سے کمیں سرسہ جا وُل مُن

اک شب بھی وسل کی نہراساتھ دے کی عمد فراق سے کم تجھے آز ماؤں میں



برنام میری قست لی سے تنہا تو ہی نہ ہو لا اپن مُسدی سرمحفس لگاؤل کی

اُترا ہے بام سے کوئی المسم کی طرح جی جاہت ہے۔ ساری زمیں کو سجاؤں میں

اش جیسا نام رکھ کے اگر آئے نُوت بھی ہنٹس کر اُسے قتسیس کھے سے لگا ڈس کی

عمار منهم كما

اپنے مافنی کے نارا فن کمحات سے
یہ مری آج گُفتگو۔۔
دل پر رکھی ہوئی اِک گراں بارس توڈکر
ادر بھی کچھ بھے مفعل کرگئی
دہ جو کچھ روح میں ملکے بلکے سے گرداب تھے
اُن کو بھی وہ مرب عنم کے تالاب میں منتقل کرگئی



ادر تھراتنے اُن دیکھے آنسو بہائے ہری آنکھ سے تر بہتر دامن جان د دِل کرگئی لیکن اسٹ ہُوا شدّت درد کو آج کی گفت گرمعتدل کرگئی \_\_\_

淼

مِیّت ہورہی ہے تازہ دم آہستہ آہستہ بڑھائیں آپ بھی آگے قدم آہستہ آہستہ

تھکے باؤں تھی ہم تیرے شیستاں کے مسافر ہی بہتے ہی جائیں گے مسنسزل بیہم آہستہ آہستہ

رُوا بلٹ توکیا ، پیغام ہی نے کر دیا تابت خوش آئے تومیط جاتے ہیں غم آستر آہستہ

خود اُن کوہم نے اپنے کعبر ول میں بسایا تھا اب اس کعبے سے تکلیں کے صنم ام سترا ہستر Scanned by iqbalmt@one



الی تو وہ ہمارے شہردل کے فاص ہمال ہیں کھکے کا مشہد والوں کا معبدم آہمتہ آہمتہ

سبت كم آس ركهن جاميي شدابي ول كى برستاب بيس ابر كرم آستراستر

تنتیل انحبم ہوتا کائ اپنا عاشقوں جیسا کر وُم دیتے کسی زاتو ہدھستام شرام شر

canned by iqbalmt@oneurdu.cor



ہُواڑں کی زبانی سُن لیا ہوگا سستاروں نے سندلیہ ج تجے بھیجا ترے فرقت کے الروں نے

وہ اکھیں ج دمناصت کے جی انواز کھی تھیں یہ کیا ابہام بیب داکر دیاان کے اثارول سخ

کما اِک تجربے نے دیکھ بہہوتی ہے مجبوری کلے سے بتھروں کوجب لگایا البتاروں نے

پیننے کو دِیا آخرلب دہ خشک ہتوں کا خزال کو ایک سوتیلی بہن سمجھا بہاراں نے

نظر آیا ہر اک تصور میں وہ آسٹنا جرہ رُلا ڈالامعرّر ہم کو تیرے شاہ کاروں نے

فراجس کی زباں سے بول تھا، وہ چڑھا سولی یہ نظارہ خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہزاروں نے

ده دیتا ہے تقبیل اور بے خوش مدمجھ کو دیتا ہے فُدا میرا نہیں دیکھا ترسے برورد گاؤل نے

inned by iqbalmt@oneurdu.co

\*

و فا کا بوجھ ہے سرر ، گرائس کا یہ کہنا ہے کریہ پیقر کھیل جانے مک اُس کوزندہ دہنا ہے

وہ پربت کا اِک الیہا پڑہے جم نے زمشاں میں بدن کے ڈھانینے کو بروٹ کا طبوس بہنا ہے

دہ اک سایا جوتھے میں دیا تھا اس کوخوالوں نے دمی اب اس کا آنچل سے دمی اب اُس کا آنچل سے

الکھا تھا دیت پر اک دوسرے کا نام کیوں م نے سنتے میں جو صدمہ ہے وہ ہم دونوں کوسٹا ہے

رطیں گے مب بیاں مھبوٹی نوشی بینے ہوئے، ورنہ قریب اگر جھے دیکھو وہ اندرسے برہنہ ہے

كوكھ حلي

( مامی دخوی مرحوم کی منتقرینی اِنظر کا پھیلاؤ)

گاؤں سے باہر،

سلے دالی ، باک دروشی کی قبر کے اوپر
آدھی دات کو
جبلیل کیڑے ، مگرگ زیور چینے ہوئے
دہ کون تھی دیا مُبلانے دالی
سب کچھ ہوتے مبانے دہ کیا مانگ دہی تھی
دنگ رہی تھی کیوں اُمبلا دوشالا اینا کیسریں
بسٹر سٹرکیوں جاند کی جانب دکھے دہی حق



\*

میں اس کے لیے ثناتھا ولیا ہے میں نے برسوں بعدائسے اب دکھا ہے

ہرمنظر کا ہوتاہے إک كيس منظر وہ لاكھوں میں ایک سے لیکن تناہے

ئي دريا بن جاؤں بھي توكيا حاصل وه ہے مندر اور مديوں كاپياسا ہے

گیا تھا جب وہ اُس دن اُگ بگولا تھا واپس آیا ہے تو برت کا پُنلا ہے

تكيسراني حياتي يروه كيول ركهتي تقي الگ وه بیوّل کی اِک سیج بچیاتی کیوں تھی یج برلیڈ کمنی کے بل اینے آپ سے کیوں وہ باتیں کرتی تھی اور تھیر باتوں باتوں میں وه برسم كيول برما تي تقي سب کچه مرد تے جا بنتی کی تھی جعلمل كيرون وعلمك زلورون وال اک دروش کی قبرکے اور ديث جلانے جاتی کيوں تھي ؟

مچر ماھنی کو تُجِ ما اکسس کے ہزنٹوں نے مجر اِک لفظ مرے کا نول میں رویا ہے

میلہ لگاہے جارطرف سٹاٹوں کا کہیں کمیں کوئی سایا سسی لیتاہے

کا فی کا ہر مذہب کھیے ہم چیوڑ آئے اب تواپنا کِتی عمر کا رُسنتہ ہے

م کو اینے حال برکئے رحم قنت ل می نے اک بیجی کو اُڑتے دکھا ہے

anned by iqbalmt@oneurdu.co

گزرا ہے برگانہ بن کر کیسا وہ کبی نہیں تھا آج سے پہنے الیا وہ

اندر اندر أولاس إكب بيميانه بابر بابر لال گلابي مع سا وه

ئى نے جھانكے ديكھاأس كى انكھوں ميں ودلكنا ہے جيسا نہيں تھا وليا ده

پوٹ لگی ہے شایدائس کے بھی ول پر آج دکھائی دست ہے مجھ جیسا وہ

میرا ادر اصول ہے اس کا اُور قبیل ييار بى سار مُون مَنْ عِيسِرى مِيسة وه

این سب رکیهائی این ساتھ دروازے يردكتك دينے والا ياتھ

آپ تنجل مائے گا تھور کھانے پر دل کو مئی سمجھا ڈن میری کیا اوقات

یاد نہ وہ آئے تو انکھیں کی برس جب جھائے گا بادل تب ہوگی رسات

حرف بكھے تھے جتنے وہ سبھیل گئے کا غذ کے دشتین ہوتے ہیں لگلے ہاتھ

متقبل تومستقبل ہی رہتا ہے یول مگتا ہے کھی نہ بدلیں گے حالات

تھا مُجھ پر بھی تنگ مراگھراس پر بھی تنہائی نے رہن چا ہامیرے ساتھ

میں نے تو دوحار الزام خریدے تھے دل کے شہرسے تم کیالائے ہوسوغات

ماری راٹ سیسل جاگے <u>والے</u> آنکھوں میں کچھ تواب سجا شے کھیلی دات

یرقعتراپی تاریخ کا جھتے ہے کھا کٹے یا تقی چند ابابیوں سے بات

مانگے سے گریا بھتی لمجنت بھی ایک طرح سے ہوتی ہے دہ بھی خیرات

سِلسله خيالول كا

رجن کے تنکے کم مجھ کو پہچانتے ہیں یاد مجھے وہ تیری گلیاں آج بھی ہیں جن کو حاصل رہا سے دا رتجگا کوئی میں میرے ذہن میں وہ زنگ دلیاں آج بھی ہیں اس وہ زنگ دلیاں آج بھی ہیں سوچیں تو الیا مگت ہے ہونٹ برے مصری کی ڈلیاں آج بھی ہیں ہونٹ برے مصری کی ڈلیاں آج بھی ہیں ہونٹ برے مصری کی ڈلیاں آج بھی ہیں

Scanned by iqbalmt@oneurdu.cc

\_\_\_\_

scanned by iqbalmt@oneurdu.cor

ہود کاتی ہے جس کو یاد ہوانی کی در تنک وہ شعب در دندیں ہوتا مرسم کیا بھی ہوخون چکست ہے عمر کوئی ہوجی ہوتا ہے اسلام کوئی ہوجی ہوتا ہے مرد نہ یوتا وہ سب کی ہوتا ہے مرد نہ یں ہوتا وہ سب کی ہوتا ہے مرد نہ یں ہوتا وہ سب کی ہوتا ہے مرد نہ یں ہوتا

عمر کے جس رستے پر میں نے باؤل حرب میر سے جسم کے ساتھ جلا ہے جسم برا پر طب رہا میں وقت کی انگی جمال تلک پل بل مجھ پر جھایا رہا طلاسسم برا رسستہ روکیں جب حالات کے اندھیار روسسنیاں دیتا ہے مجھ کو اِسسم برا جب میں بیتے وقت کی باتیں گرنا ہُوں کچھ مرصائے میجول میکنے ملکتے ہیں کہوں ترسیے بیس منظر میں جب کوڈی غزل بہت گیرانے حب م کھنگنے ملکتے ہیں اب بھی گفتا مہوں جب نام وقیبوں کے درگ میکھے حیرت سے تکنے ملکتے ہیں

پڑمتا ہُول ٹیں اُن پُیرون کوسینوں ہیں۔ جن پُیرول میں دوشنیوں کی جہانجمن ہے دات کو اکثر آنگھیں ڈھانپ کے سوتا بُڑی جگمگ جگمگ اِدن تجی امیرا تن بن ہے کیا لینا مجے کو اِن چاندستاروں سے میرے اندر تو اکب سودج دوسشن ہے

\*\*

اک بار ہو تک ہے اُسے کمت ہی جیلا جائے شعدر سابدن اس کا دکمت ہی جیلا جائے

کردار اداجب مین کرون بادسب کا ده کیپول ک مانند سکتا ہی چلا جائے۔

مالات کی بجلی نے کی راکھ نشیمن پر آمس کا بنچی کرچکتا ہی طِلاطاعے لو نے کی ولوار

کھے روز سے زندال نظراتی ہے یہ دُنا اب کچھ تو بہاں اہل نظر ہوکے رہے گا رانسان سمنیا ہی جلا جائے کہاں تک گئٹ ہے کر دلوار میں در ہوکے رہے گا

آ جائیں میسر جیے آنکھوں کے وہ ساغر دہ دِند تو پی پی کے سکت ہی چلا جائے

ہم لاکھ مہنڈب ہوں مگرتم ہی بتاؤ جب منبط کا سِمیار چیلک ہی سِلاجائے

ہر گام بہ الزام فلیل اب بھی ہیں کئی اُن یا اُل میں بھیوا جو چینکہ ہی چیا جائے

ed by iqbalmt@oneurdu

\*

یے ذوق علی یاشسن سے آگاہ تھی بہلے کیسی بڑی ونی مرے اللہ علی بہلے

میں نے توشنا ہے کریہ وُنیا بری یارب! شاعر کے خیالوں کی گزرگاہ تھی پیطے

کرنے کو ہے انسان خلاؤں کو بھی آباد جو آج حقیقت ہے وہ افواہ محتی سیلے

anned by iqbalmt@oneurdu.con

اب واعظ و ناصع جمال کرتے ہیں عبادت کہتے ہیں وہ اِک رِند کی درگاہ تھی ہیں

چینا ہے مرا جام اُن آکھوں نے ، وگرمنر اس جیز سے بینے کی کسال راہ تھی بیلے

عقا رشک رقیبوں کو برے حسبن نظر پر اک حش کی داوی برے ہمراہ بھی پیط نزدیک سے دکھا ہے قبیل اب کے گر اپنا جنت کی برے ول یں بہت جاد بھی پیط



صحراؤں میں اِک جھاؤں سی بھھراتی رہے گ رُت کوئی بھی ہو، زُلفِ وہ لہراتی رہے گ

تم چین تو لو کے برے ساون کی گھٹ ئیں آواز بینیے کی مگر اتی رہے گی

جاتا رہا خوابوں میں خلل ڈا منے والا اب دن میں بھی اکثر تھیں نیند آتی رہے گ

بیختے گی مذاکس کو کوئی شورج کی عدالت یہ رات سستاروں کی قسم کھاتی رہے گ

کھ فنبط نہ کر پائیں گے عش تی بھی تیرے کے مشاقی ہی تیرے کے مقال میں مورت مالات بھی جذباتی رہے گی

صحرا کو مذھپوڑے گاکھی شہب رک خاطر ڈنیا ترے دیوانے کوسمجھاتی رہے گ

تجھ پر بھی تنت ل آن پڑی جب کوئی اُفتاد سب زندہ دِل یار بڑی جاتی رہے گی

ڈرو اس وقت سے

ڈرواکسس دقت سے
اسے شاعرد ، اسے نغرخوانو ، اسے مسنم سازو
اچانک جب بھاری سمت ،
گھ صدلول پرانے شیش محلوں سے
کُمُّ اَمْن بِیر برسیں گے
بست چِلادُ کے تم

40

ڈرو اُس وقت سے اسے شاعرو ، اسے نغہ خوانو ، اسے صنم سازو ، جوممکن ہو تو بڑھ کر روک لو اُس آنے والے وقت کا رکستہ

\_\_\_\_

اور پکارو گے بہت باذوق ڈنیا کو مكر با ذوق دُنيا كا سراك باشنده یلے ہی سے گھائل ہوگیکا ہوگا جر باقی ہوگ ہوں گے دہ تھارا ساتھ کس دس کے کہ وہ تو رجعتوں کی بمیروٹن مینے کے عادی ہو چکے ہوں گے انھیں توصرف وہ بائیں بھلی معلوم ہول گی ممالت کا اندهیرا اور بھی ان کی رکوں میں بی سے بحر جائے وه باتیں \_\_\_ عقل وأستدلال كالك شائسرين من سيريوتا يه ماناتم ببت مجاوً كان كو مگر کوئی منہ سمجھے گا اور ای دُورِسیابی میں جو بریا کرملا ہوگی و ہال کوئی بھی خُرسی دا نہیں ہو گا تمھاری یا سداری کو رلمیں گے سب بھارے خون کے بیاسے

**\*** 

اپنے لبوں کو کوشمن اظہار مت بنا سیتے ہیں جو اُنہی کو گسنہ گارمت بنا

ول کو دبا دبا کے نہ رکھ دھڑکنوں تلے بے چینیوں کے تطف کو آزارمت بنا

جتنے بھی لفظ ہیں و ہ میکتے گلاب ہیں بھے کے فرق سے اُنھیں تلوارمت بنا

ترک وسن کا جُرم نه مانے گا تُونه مُیں اِس سے کے کو باعث تکوار مست بنا canned by iqbalmt@oneurdu.c

معراح تُطْر یاد آئے فالقِ حُن وجال کرئی چرہ خولھورت دکھ کر زندگی سونا دکھائی و سے بین صرف اِک منی کی کورٹ دیکھکر صرف اِک منی کی کورٹ دیکھکر

رو کا ہے تُونے جس کو سدا عرضِ حال سے ہجرت وہ کر گیا ترے شہر وصال سے

وه مركب جباس كى سكونت بدل گئى جیون سے بڑھ کے بیار تھا پنجی کو ڈال سے

بندهوا ريا تصاجو مرب باؤل مين بجليال ا کے بوصا یہ خود وہ حدِ اعتدال سے

تقی الیبی بے خودی کرجب آیا وہ سامنے مفہوم برگیب مرسے دست سوال سے

الزام کی تو گردسشس ایام کو بھی دے ابنے ہراکی عم کوغم یارمت بنا

المميرے بازوؤل مي كرساحل بيجالكيں إس مُوج مُوج وقت كومنجدارمت سب

تیرا یه ضبط ، ادر وه شعب ارساتادی مورج کے آگے ہوم کی دیوادمت بنا

شاید وہ تیرے منریبی کی جو لئے لگے پھرے کو آئینے کا پرستاریت بنا

برایک کے د کھلارک اے تقل! یہ ول ہے ایک گراسے بازارمت بنا

تھا یک بھی حکمرال کبھی اقلیم مسسن پر کھے سے سبق رقبیب مرے ہی زوال سے

رسوں بچلے قلیل زمانے کے سے تھ ہم واقعت مجوشے نامچر بھی زمانے کی عیال سے

اگریه مرسّ

احباب سے تھیپ ٹھیپ کے بھی رویا بھوں میں اکثر پر آج بھری بزم میں رونے کا مزا اور ہی کچھ ہے

احباب کو حیرت ، کرمرے قہ قہر بردارلبوں پر کیوں نے گئیں سبقت مری بھیگی ہگوئی پلکیں — مرے تینتے ہگوئے انسُو

> شاید مرے احباب کومعلوم نہیں ہے اظہارِ مسرت کھی ہوتا ہے جو دوکر سوبار کا ہنسنا بھی اُسے چیونہیں سکتا

تأنسومين وه موتی پکوں کے صدت سے جزیجلتے ہیں اُسی دَم جب دِل کے سمندر میں خوشی کا کوئی طوفان بیا ہو طوفان سمامسكتا نهيس حرث بنسى ميس انشوبی اسے ای تراوٹ میں میٹیں ترسیٹیں النوكر جهامت میں ہیں تطرے سے بھی کچھ كم اظها إمسرت مي سمندر العراب الله

اليجس مراء احباب مي كالمش ان كوبتائے كوئى بمدم حاصل ہو خوشی آج ہُوئی ہے برے دل کو شاید ده تبیتم میسمینی بهی رجاتی بونثول برتبتم بمي بهت وب بالكي أبكمون من ترشح كي ففنا اور بي كي سب برسات میں رم جم کی صدا اور ہی کچھ ہے۔ اس بزم میں رونے کا مزا اور بی کھ ہے

اخروہ میرے قد کی بھی حدسے گزر گیا کل سٹ میں توایتے ہی سائے سے ڈر گیا

مُعْنَى مِن سِند كِيا مُوالْجِيِّون كِي صَلَّى مِن مگنو کے ساتھ اُس کا اُحب لا بھی مرگیا

کھے ہی برسس کے بعد تو اُس سے بلا تھائی د کھا ہو میرا عکسس تو آئیٹ ڈر گیا

الیانہیں کرغم نے بڑھالی ہو اپنی عمر موسم وشي كا وقت سے يملے كررگي

بکھنا مرے مزار کے سکتے یہ یہ حروت مرحدم ذندگی کی حراست میں مرکب

کھے راحتول کی کھوج میں آئی تھی زندگی ديكها تو إك لحد من سمائي تقي زندگي

کیا کیا نہ ایک شخص نے رکھی سنبھال کر معسلوم اب مُواكر برائي تحي زندگي

ہو جائے رہزہ رہزہ لگےجب ذرائ سی کیا سوچ کر فگدانے بن اُلی تھی زندگی

تھا وشمنوں کے واسطے عبرت کا یہ مقام کاندھے بیہ دوستوں نے اُٹھا کی تھی زندگی

إقراء

يميرك كما جرالي نے: پیمبرنے کہا: مُن يُرْهِ نبين سكتا نكرائس لمحرنور وتجتى كانتيجهتها كر إك اُمّى وه عالم بن گيا رُوعے زمیں برحن سے بڑھ کر كوئى تجى علم وبصيرت كانه مالك تصاب يهين تك خمم بوجاتا نهين ييك للدعلم وبصيرت كا بیمیرکے غلاموں تک نے یا کی روشنی علم وبصيرت كى اُ مَالًا بوكيا مشرق معرب تك

وابس گئی عدم کی طرون خاک اوڑھ کر مانسیں بہن کے دہرمی آئی تھی زندگ

اُٹرنا ہُوا وہ ایک پرندہ ہے اب کہاں اسینے پروں بیجس نے سسب ٹی متی زندگ

دیکھا تمب رخانز مہتی میں جب تقیل داؤ یہ ہربسشر نے لگائی سمی زندگی



canned by iqbalmt@oneurdu.con

کہا میرے زمانے سے گزرتے وقت نے کہا میرے زمانے نے مجھے ٹرھنا تو آما ہے گرئیں تھُول جا نا جاہتا ہُوں سارےلفظوں کو اور ان لفظول ميں نومشيده برإك علم ولصيرت كو کتابی غرق در باکرکے اطمینان و راحت حیاستا ہوں میں كراب اليهاسي كرناجا بير فيكرك كردت وتت في يحيا عبد اليون ؟ کہا ہے ملم دبھیرت اور کتب خانے برے کس کام کے جب ہر سچراسہے پر بلند آواز لاؤد اسبيكرول سے وہمى گھنشر ہوتا ہے نفی ہوتی جلی جاتی ہے جس سے دم برم بلم وبعیرت کی \_ پھراس کے ساتھ، کٹی بات تو بیہ نه میں کو لی سمیر بھول ، مذاتو کو ئی فرمشتہ ہے ئیں تیری بات کیوں مانوں ۔۔ ؟

业

ہُواک الرکوئی جیو کے میرے یادسے آئی کوئی تازہ نجر اوں بھی سمندر پارسے آئی

بوں سے کم اور انکھوں سے بہت کرنا ہے وہ باتیں بلاغت اس میں میہ پاسٹ دی اظہار سے آئی

وہ اس کی گفتگو، کلیاں جنگنے کی صدر جیسے یہ نرمی اسس کے لیجے میں ہمارے پیارسے آئی

كىشىش ركھتا نىيى اب ئىجول مىرسے اسطے كوئى كۇنجى كى سرىسك، اس زلىپ نوشىددارسے آئى

ساں ہے جو بھی پیرسٹ نود زلیخا وُلِ کا کک ہے روات یرنش کیا جانے کس بازارسے آئی

وہ اِک مغرورسی اول کی ، نوشی سی کانحلف ہے مرے یاں اُگئی سیکن بڑے اصرار سے آئی

اندهيرون نے قبيل اكثراسي دليار سے حجانكا الركر وموب مرے كري س الدارے أفى



وه ساون حي مي زلفول كي گھٹا جھا تي تنبين ہوتی بر برسے یمبی توسیراب اپنی تنهائی نہیں ہوتی

جنابِ عشق کرتے ہیں کرم کچھے فاص بوگوں پر ہر انسان کے مقدّر میں تورسوائی نہیں ہوتی

سمندر ٹیسسکوں ہے اس لیے گرابھی سے ورن مجلتی ندّلوں مس کوئی گھے۔ائی نہیں ہوتی

يه واعظميع نهيس تقرير عن ركهما جواب اينا مراس شخص کی با تول میں سیّائی نہیں ہوتی

0.320

بشرکے رُوپ میں اِک دِلرُ باطِلىم بنے تفق میں دُھوپ بلائیں توائس کا جسم بنے وہ معجزات کی حد تک پہنچ گیا ہے قلیل حروف کوئی بھی بکھول اُسی کا اِسم بنے جمال ساتی کے ایما پر کوئی کم ظرف آسیٹھے وہاں نوسٹس ذوق برندوں کی یذیرائی نہیں ہوتی

کمی چرے برل کری بیال کچولوگ آتے ہیں کمی کچے دکھتی آنکھوں میں بینائی نہیں ہوتی

یہ۔ قبیل اکٹر میہ دیکھا ہے کسی فلس کے آگل میں برات آئے تو اس کے ساتھ شہٹا ٹی نہیں ہوتی

قلیل اُس تخف کا کیا واسطرمرے بھیلے سے! وفا کے جُرم میں جس نے سزایا ٹی نہیں ہوتی

Scanned by iqbalmt@oneurdu.co

\*

دل لگا بیضا بول لاہور کے ہنگا موں سے بیاد ہے عیر بھی ہری لیور، تری شاموں سے

کھی آندھی کھی شعلہ کھی نغمہ کھی رنگ۔ اپنا مامنی مجھے یا دائے کئی ناموں سے

ایک وہ دن کر بنال دید تراپ جاتے تھے ایک یہ دن کر بہل جاتے ہیں بیغاموں سے

جب مرے ہاتھ یہ کا نٹول نے دیاتھا بوسہ وہ مرا پہلا تعارف تھا گُل انداموں سے ned by iqbalmt@oneurdu

كششرجال

قدم قدم پر کئی ٹوکٹس جال ہیں سیک کمبی میں بات کہاں میرے مرحبیں جسی نگاہ ہو کئی اُٹھے اس کے خال وفد پر کئے کششش صرور کو آن اکسس میں ہے نوٹن کھیں

جان و دِل دے کے بہت کے خریدار بنے یہ کھری چیز تو ہلتی ہے کھرے داموں سے

پور بازار میں سبکنے نریہنج جائے کمیں بنس ایماں کو نیکوائیے گوداموں سے

پُروی معفرت غالب کی بُروئی نصعت قلیل کے میروی معفرت غالب کی بیروی معفرت ماری کے تو بلتی نہیں دخیست ہے فقط آمول سے

\*\*

جب کسی مام کو ہونٹوں سے لگایا میں نے رقص کرتا مہوا دیکھے بڑا سایا میں نے

مُجھ سے مت پُوچھ مرے محتسب تنمر سے پوچھ کیوں تری آنکھ کو بیسی انہ بنایا میں نے

وگ کتے ہیں تعیدہ وہ ترک کئی کا تھا عام ساگیت جومفل میں سٹنایا ئیں نے

مُسِيكِده بند تقانسيكن جنّبي گرجا بادل اپني توبه كو چخنت مُوا پايا مُن نے شخص تعرون في الله مُن الله

\_\_\_\_\_

Scanned by iqbalmt@oneurd

\*

جب سے آیا ہے ترے بیار کا موسم جاناں دل میں رہتی ہے لگا تار چسس مجم جاناں

زخم جرتم نے دِیے اُن کا سندلیہ یہ ہے بھیمنا اب ندحث ا را کوئی مرہم جاناں

جل رہے تھے مری پکوں پہویادوں کے چراغ اب توان کی بھی لویں ہوگئیں مدھم جاناں

رُک گئی سانسس بجیرنے کی گھڑی جب آئی دل بگر تھے بھی دھولکت رہا پہیم جاناں

باندھ لُوں میں بھی تری یاد کے گھنگھ والیکن

رقص كرنائهي ترشينے سے نهسيں كم جانان تُونے حیورا نرکسی روعسل کے قابل اب مراشعر، نه شعله ب مرسف بنم جانال مانے کی تجھ سے بہوئی بات کر گم صم تعین اب برا نام میں لیتا ہے وہ کم کم جانال

اب أورسب ا

کہا اُس نے۔۔ مجهرتب واقعى تم سع مبست تقى کہا میں نے \_\_\_ مجھے تو آج بھی تم سے محبت ہے وہ تب کی بات کر تی ہے میں اب کی بات کرتا مُبول مگر جو فاصلہ تب اوراب کے درمیاں حائل ہے وہ ہم سے توٹل کر تھی سمیٹا جانہیں سکتا وه اب تک انهین کتی مين تب كويانهين سكتا



وست عوام ہو کر گرمیب اِن شہر مار اس دور ناسسیاس میں دونوں میں ہے وقار

وه شور ب كركيت أكبرتا ننسيس كوني یوں سے از بج رہے ہیں کر گھایل ہے تار تار

ا أَيُ نَطْبِ رَا فِق بِيرِ شَفْق سِي كِعِلِي الْمُولُ د کیما تو بڑ رہی تھی وہال فون کی محصوار

كانتوں سے كىپ شكايت بىگانگى كىن میونوں نے خود ہی کھول دیا راز نوبہار

نود قرمینی ب ميكار ك بحث يرجُر في سيخ ك ملیے بھی ہو اپنی لاج بحک لینا تیرے در یہ دے نز بازار دھک كل ين كافذ كي يُصل سب لينا

اب وُور کک نمیں کسی آسٹ کی نعملی مایوسس ہو جلی ہے مری ست م انتظار

سرر برجو الرفرى سے توہنس كرنجائيے عالات بر شيں سے كسى كا بھى اختىاد

کھائے ہیں وہ فریب مجسّت کے نام پر اب اپنے آپ پر بھی نہیں ہم کواعتبار

تُو سفے ویا فریب تو یک میں رہا خوسش اسے دوست یک بھی تیری طرع میں گنامگار

شاید کی اور کلی ئی اثرا سائد مصر مکون اسے ڈندگی کھی تولیٹ کر مجھے ایکار

کوئی کسی کی بات سمھتا نہیں قتسیل مجھ کو اسی لیے تر ہے دلوائگی سے بیار

\*\*

جب سے لبول بہ شور گلُو نا ہے لگا شہروں میں ایک عالم ہُو نا ہے لگا

جذبات کی برات کچھ اس شان سے جلی مرکوں یہ تیرا میرا کھو نا بیصنے لگا

کتے مزے کی چیزہے بہت ہُوالوً اس مے سے مجرگی تو سبُوناچے لگا

میں ناچست ہوں صرف ٹرینے کے ٹوق میں ا اسے دوست کس خیال سے تو نا ہے لگا canned by iqbalmt@oneurdu.cor

ه سره تنهمراشوب

رشتر دلوار و دُر، تیرابھی ہے، میرا بھی ہے مت اگرا اس کو یہ گھرتیرا بھی ہے میرا بھی ہے

تیرے میرے م سے ہی قائم ہیں اس کی وفقیں میرے تھائی یہ نگر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے

کیوں روی آلیس می ہم ایک ایک نگمیل پر اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے

شاخ شاخ اس کی سبیشه بازو عضففت بی سایا سایا بیشحب تیرانجی ہے میرانجی ہے دھوکا ہُوا جو رقص بہ کارِ تُواب کا یشخ حرم بھی کرکے وصنو ناچنے لگا یُس ذبح ہوگیا جو تنتیاں اپنے ہاتھ سے نوکش ہوکے اس خبرسے عدُو ناچنے لگا

1 (CS)

canned by iqbalmt@oneurdu.con

\*

ہر شئے سورج کی رہ رہ کر پذیرا تی کریں ہم سمجھتے برجھتے نقصان بین تی کریں

اس جگر تعت ریہ ہے آئی ترسے بیمار کو جس جگر حب قادیجی شغلِ مسیط ٹی کریں

نام تیرا ہم نے نود کھھا ہے جب ہرایند پر کس طسدے مسمار ہم دیوارِ تنہائی کریں

پاس میرے آگئے موجب تو پھرطبدی ہے کیا؟ آڈ کھے سیسے منیں کھے معت ل آرائی کریں کھا گئی کل ناگہاں جن کو فسا دوں کی صلیب اُن میں اِک نُورِ نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے

اینی حالت پر نہیں تہنا کوئی بھی سوگوار وامن ول ٹر بہ تر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے

کھ تو ہم اپنے ضمیروں سے بھی کرلیں مشورہ گرچ رہبر معتبر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے

غم تو یہ ہے گر گئی دستار عزت بھی تنتیل ورمزان کا ندھوں بہ سرتیز انجی ہے میزائجی ہے

گرمعب واجش میں خلق فیدا بھی ہے مگر کیوں سنہم کچھ آپ بھی سامانِ رسوا ٹی کریں

میمول بن موگول میں بانتظان کولازم ہے قتیل پتھروں سے وہ ہماری عزّت افزائی کریں

\*\*

کون کس کے ہاتھ آیا اور کھلونا ہوگیا: چھورمیئے اِس بات کو جو بھی تھا ہونا ہوگیا

ائن کے کوچے کی زمیں جن دن سے مُن نے اوڑھ لی آسمال ائس روز سے میرا بچھونا ہو گسی

دیکھ بول تو دیرتک لیتی ہے پیٹخار سے نظر ذا تُقداب اس کے چیرے کا سلونا ہو گیا





تنونوا

شُّام کے سُورج نے جب ترجی شّنامین ُالڈی اسینے سائے کے مقابل میں تو ہونا ہوگیب

میری قیمت مرف بیل کے برابر تھی تنتیل میر کے اُس بارس بدن کو میں تومونا ہوگیا

\_\_\_\_

ائی امنی سوچ کے صحراؤں میں ہم بھیا تے ہیں بگولے باؤں میں

جب منی ہم نے بینے کی صدا جا بیے بینی ہُوئی برکھ وُں میں

دل کے دروازے بپردستک ی مُونی کمنشیاں بےنے لکیں اسٹ اوُں میں

خود ہی تھے موج داستقبال کو ہم گئے جس شہر میں جرگاؤں میں



چاند تاروں میں کیا جسس کوتلاش وہ تقامیرے ہاتھ کی ریکھاؤں میں

ہم کھڑے محقے دورُتوں کے درمیاں دُھوپ میں وہ جل گیامیں جھاور میں

جابطے دریاسمندرسقشیل نتایاں گرتی رہیں دریاؤں میں ۔۔۔۔۔۔۔

کیٹرا ، رزق اُورٹھیر تُرہیجیس کا ڈگر توپیلے

اوسہتے بسس ہ اور اور پہلے
بہتر کو ترخ اور بھے بہتر انکال
بہتر کو ترخ اور بھیر دیکھ اُس میں
بہتر کو ترخ اور بھیر دیکھ اُس میں
مدلوں سے بہتر بہی سکن ہے جم کا
اور اکس کا یہ ہے کمال
بہتر کے اندر وہ رہ کرسمیشہ
پاتا ہے رز تِ علال

لکین ج پیمٹرسے آجائے باہر جينا لُسے ہومحال باہر کی ڈنسپ \_\_\_ ال حرام اور لا ليج كىمست شرى سرمایه دارول کی رندی باہری مُنب \_\_ اندرسے کانی ان نیت کے لیے ایک گال اس میں ہے خواب وخیال اسے دوست -! رزق طال

وه نتخص جی کو مری زندگی میں آنا تق مُنا ہے اُکس کے تعاقب میں اِک نمازت

ىنى تىھالىسىندكى كويىي دِل كا دِل سے ملاب ممرسمسيس توويه سے ديا جلانا تقب

سر جانے بھیگ جلی کیوں ہم۔ ری میٹیانی بهمارسه سريرتو تومورج كاشامبانه تقب

بهت عروج پرجب تقے ہمارے قول دقسَم ہمارے بیب رکا وہ آخری زمانہ تق

بهت قریب ابهت می قریب تفاصی د تفس سے دُور بہست دُور آسٹ یانتھ

تعتیل تم کھ کورہی ہے اِسی میے شکریت کر تُوسم ج کی تنقب کا نشا نہ تھ

نه ولولے وہ رہے اور بنہ وہ زمانہ رہا سمال حیات کالسیکن سداسمانا رہا

غزل حرام ہوئی ، شسن پر لگے پہرے مرا مزاج مگر تھے۔ بھی شاعرا نردیا

فُدا بھی مان رلیا بندگی بھی کی اُس کی تعلّق اُس سے مگر است غائبا بذر ما

بکھا مُہوا مرا ماصنی تصاج*س کے نکول ب* مری اُوان میں حائل وہ است یاند رہا





اگرج بزم میں درد آسٹنا بھی کتا ہے کوئی نہ ہو تو مجھ دہ بڑا بھی کتا ہے

برے فُدا، اُسے جُسُلاؤل کس بسانے سے وہ ابنی تو مجھے آسشنا بھی کست ہے

یم اس کے دوغلے پن سے بست ہی عاجز مُرا وہ مُجھے سے بیار کو اپنی خطابھی کمتا ہے

بڑوا ہے ایب تعارف اِک ایسے موسم سے جو آئدھیوں کو خرام صب بھی کتا ہے پروں کے ڈھیر سکتے ہیں ہاق ہال ابھی جہاں جہال کسی نیجی کا آسٹ یا مزد ہا

کیں کمیں کوئی داصت کمیں کمین کوئی غم برسے نصیب کامنظر وہی پرانا رہا

قتیل ترکب مراسم وه کرگی، تھر بھی سلوک اُس کا مرسے ساتھ دوستانہ رہا



لفظول کی بانبی کا سانب

ک مے یندلبوں کے پیچے ریگ ریا ہے دھیرے دھیرے تفظول کی بائبی کا سائٹ یُول لگناہے چندلبول سے آگے بڑھ کر یہ زہر ملا سائے کئی ہوتوں کے جانا جاستا ہے بتلاتی ہے کینجی اکسس کی بنا بُوا بارود کا ہے اس کا یکیر صل مے مونظر نظر کو ، بدن بدن کو خطرہ جس ہے ڈاکر ڈاکر کو ، مین مین کو

نوا درات کی قیمت پرجن کو پیج سکے زمانہ ایسے ثبتوں کوسٹ دابھی کتاہے

قتیل تو کھی واعظ کا اعتبار منرکر مذات سے وہ تجھے بارس بھی کتا ہے

---



خون کے مارے آنکھ اکھاکر کوئی نہ اس کی جانب دیکھے
لیکن توکیا واقعی اس کو دکھے ناجا ہے؟
بڑے شوق سے دیکھ!
لیکن تیرے لیے ہے بہتر
لیکن تیرے لیے ہے بہتر

ڈھانپ سے مفترے یانی کی مینک سے

اور کنکھیول سے اکس کے زہریلے بین کو بھائپ

تب تو ٹھیک سے جان سے گا کیسے تیرے پاؤں سے گیلا جاسکتاہے

لفظوں کی بائمی کا یہ زہرالا سائپ

mt@oneurdu.co

\*\*

مرن برے ہاتھوں کوئچ ہول تیری بعیت جا ہول سو در چھوڑ کے تیری ایک جسین کرامت جا ہوں

تھوڑے تھوڑے دن کا ٹے ہیں کتی ہی گلیوں میں ا آخری بار ترے ول میں اسے دوست کونت جاہوں

ہ میں کوئی ڈھنگ ریکھاؤں تجھ کو بے بیٹی کا تیرا دوست ہوں اپنی سی تیری بھی حالت جاہوں

تیرے و بن کی جاندی اور تیرے صدبات کا سونا اپنا جسم کٹا کر مجی میں صروت مید دولت جاہول

اُورِ والا پوچ ہی بیٹے مجھ سے تو میں بُزول تُجھ سے گھل کر باتیں کر سکنے کی ہمتت چاہوں

بے غرصٰی کی آخری صدیرِ بنا تعلیل جو ساتھی وہی تو ہے اِکستھ جے میں بنال صرورت جاہوں

\*\*

چاند تھی راہ میں کیا ہے روشن تھر تھی کوئی نہ آیا رات گئے جران کھڑے ہیں میں اور مسیدا سایا

ت ٹے کے رنگ ہیں لاکھوں کمس کو بہپ نوں یس نے اکس لی چاپ ٹنی اور برسوں دھوکا کھایا

وھوپ کا بھی اِک رُوپ ہے یارو گرم گلا بی لیکن اکثر ٹھنڈے ہے جھونکوں سے بھی دنگ مراستولایا

رونا کیا ؟ و صانب کے سُنداب میں اہی محرا ہُوں ورتا ہُوں کی مرا ہمسایا

Scanned by iqbalmt@one



ئۇن كى دىشك

ناہے گا مرا دلوانہ پُن زخمسید بہن کرچنن چنن اسے دوست نرستردوک برا اسے ونسب تو دلوار نہ بن

ا زاد میوا تھا میں بیدا اور مرنے تک آزاد میول میں اِنکار ہے جس کی فطرت میں اُس آدم کی اولاد ہُول میں اِنکار ہے جس کی فطرت میں اُس آدم کی اولاد ہُول میں مثل میں اگن اے دوست بذرستددو کی مرا

ہم بے داغ بدن والول کو نیم برسہند کرکے ہر کوٹرھی نے اپنے بدن پر اوٹرھ لیا مسرمایا

ا پنے اپنے ور د کے اندر کھیپ گئے ساتھی سامے زخموں کے اسس موسسم میں کون اپنا کون پرایا

ساتھ ہمارا کبھی نہ جھوڑا یارقت لی قلم نے ورنہ اس ونیایں کی نے کس کا سے انتہ نبھایا

ئیں اپنے خُون کی دستک سے انسان کی آن جگا ڈی گا تم یہ شمیمنا تیرول سے سشسشیروں سے ڈرجاؤں گا میں با ندھ جُھا بُول سر رپکون اسے دوست نذرستد دوک ہوا اسے ڈنسی تُو دیوار نذبن ناہے گا مِرا دیوانہ بُن مجبوروں کا میں ہمدم ہوں اورسائقی ہوں کمزدروں کا میں ساتھ کبھی دیے سکتانہیں اِن کانے پیلے پوروں کا یہ سب ہیں ترسے میرے وشمن اے دوست نزرستہ روک مرا اے وشیبا تو دیوار نز بن

اصاس کے موتی ہیں جس میں من ساگر کا وہ سیب بُوں میں روش جو اندھیرے گھر کر دے وہ جگ گ کا دیب بُوں میں اُزاد ہے مسیدی کرن کن اے دوست ہزرستر روک برا اے دوست ہزرستر روک برا اے وہ نیان

فلا لم کوجس نے للکارا وہ سشیروں جیسا مردور اس یک جن لوگوں پیہ کوئی فلم فیرا ان لوگوں کا ہمسدرد مُران میں ہرایک دطن ہے میرا وطن اسے دوست نذرستہ روک مرا اسے دوست نذرستہ روک مرا اسے دُنسب تو دلوار ندبن

وسکیں وے رہی ہے مثبت سوتے وال گرسو رہا ہے كم توسطلب بصال لالول كا کے قرور زمیں ہورہ ہے

امیری کے نشاں سادے کے سادے برمحل دکھنا بهال جينكي مول زنجيري وبين زلفول كي للحكنا

تمعیں بے کیفٹ کرنے کو نہ جانے کب مدل جائل الن أنحصول كاتم إينے بإمس كي نسم البدل ركھنا

رہا ہے دبط میری شاعری کا اس کے ہونٹوں سے مُكر جائے تو أكسس كے سامنے ميرى غزل ركھنا anned by iqbalmt@oneurdu.con

کھی اپنی جفایر وہشمیاں ہوتھی کتا ہے مگرتم فیصد ترکب مبتت کا اٹل رکھنا

ہزار دن آرزوں کو بسامیٹے ہوکیوں دِل مِن نہیں اسان گھرمیں اتنے مہمال آج کل رکھنا

مُواوْل سے بھی پڑ جاتے ہیں اکٹر دائر سے بھی ہے سے قبیل اس جیل میں ہولے سے یادوں کے والکت



اگر چاہوتم اپنی حسرتوں کو تازہ کوم رکھنا تمنّاؤں کی ہروادی میں آہتہ قدم رکھنا

حینوں کی وہ محسنسل ہوکہ دربارِ شہنشاہی کہیں اچا نہیں ہوتا سرِ کیم کھنا

دِلوں میں بیار ہے اپنا ، بلول میں اس کا سرایا عدم مرکفنا عدم کے سامنے یا رب تُوہی میرا مجم رکھنا

ایک الوکھی لڑکی

انگ ہے اُس کا بھول سارنگ ہطالگلال دل موہ لینے میں اُسے ماصل بڑا کمسال ایک نظر میں کھینج سے جاتے راہیوں کو جادُو اُس کی جھانجھنیں مقناطیس جبال

ماتھا ا جلے جاندسائہونٹ اس کے عنّاب روکی ہنستی بولتی ' جیسے کھلا گلاب معبوبرا سے جان کے بیش کیا ہو پان کمر ہے گی وہ آپ سے "نجعیّا جی اَداب" ا ہے میں ڈھانپ لینا جا ہتا ہول بنی ملکوں میں اللی اُس کے آنے لک مری اُنکھوں میں دم رکھنا

یمی کچے درمیان دین و دُنیاہم نے دیکھا ہے لگانا کو خُدا سے اور بہائو میں صنم رکھنا

تعتیل اب بھی سیمائی کا دعویٰ ہے انھیں لیکن کرم کی آکسس لینے قاتلوں سے پھر بھی کم رکھنا

scanned by Idpaimt@oneurd

کھی سراسر مہر ہے کھی وہ قہر ہی قہر وہ لڑی کے رُوپ مِن کچھ امرت کچھ نہر کوئی یہ سارے تہر من جانے اس کا نام کچھر بھی اُس بے نام کو بچانے سب شہر

业

اُس کی زلف کے سائے سائے سب لاکرو جلتے لوگو \_\_\_ کیھ توابیت مصب لاکرو

پیار کی آنچ بھے رکا باعت بنتی ہے جلب سے تو بیار کی آگ میں جلا کرو

پیڑ بیساں کھ سدا بہار بھی ہوتے ہیں کوئی موسم ہوتم عصّولا تھپ لا کرو

کوئی منظر پاؤل کی زنجیر نہیں وادی وادی آزادی سے حیل کرو Scanned by iqbalmt@one



\*\*\*

اِس دھرتی کے سنیٹ ناگ کا ڈنک بڑا زمر ملاہے صدریاں گزریں اسسمان کا رنگ بھی تک نیلاہے

یک بول اینے بیاریہ قائم اُن کی رسسیں وہ جانیں اور مبیاریہ اور میں اور تبیاریہ

میرے اُس کے ہونٹ ہلیں تو کھلیں ہزار وں کھُول مگر کھے تو میں چُپ رہتا ہُوں کچھ یار مرا شرمی لاہے

ا آنو ٹیکے ہوں گے اِن پر ٔ خرف جبی تر بھیل گئے روایا ہے اور کا غذ گسید لاہے ۔ روایا ہے تو کا غذ گسید لاہے

مان بجب وُتنگ نظر انسانوں سے کھے امین کھے خلق خُدا کا تصب لاکرو

میندا جس کو پُورا ، بھانسی چڑھے وہی کس نے کہ تھا سامنے اینا گلا کرو

غم کو اور بڑھ آتی ہے یہ ہنسی فنٹس ل چرے پر یہ عن زہ کم کم کا کرو

ئن نے کہا دو اجنبیوں کے دِل کیسے بل جاتے ہیں پیار سے بولی اِک دلیری برسب عبران کی لیلاہے

یوں ہی تو نہیں کہ تا رہتا نظمین غزلین گیت قبیل یہ توکمسی کی معفل کہ سے جانے کا ایک وسید ہے

\*\*

یوں لگتا ہے لاکشن ہماری موم کا بیسے ہوئے گفن ہے پھینکے گئے سمندر میں ہم میر بھی اپنا تھٹک میرت ک

کیوں تالاب میں عکس ہمارا صاف نظر نہیں آتا لوگو یا کچھ مسخ ہے چراا بنا 'یا یا نی میں گدلا بُن ہے

کون سا بدلہ ہم سے لیسے بھیمی گئی برسات فلکسے کہاں سے بیج کر گزرے کوئی ساری کلیوں میں بلے بیان ہے

رب کو خوش کرنے کے مہانے کرے دل زاری بنڈل ک اک موذی نس اِسی کام میں بڑے خوص کے ساتھ گن ہے Scanned by iqbalmt@on



مهلي روشنيال

سُ كرستورفضا مين تيز بُهواؤل كا چار طرف وا ویلا ہوتے دیکھاہے گرد اُزاتی آندهی کے چیو لینے سے روستنيول كوميلا بوتے وكھاہے

اً می کے گھرسے ہوگا برآ مدنشا مُوا سب مال ہیس را ہم رہبرسمجھ تقے بس کو وہ اکٹ پتینی رہزن ہے

مربن باسی سے خطرے میں جانا جاہیے مربیت کو جمال کمیں ہے کوئی لنکا وہاں کا راج بتی داون ہے

کون تنائے کس ظالم نے آگر توط ویے سب جُولے ایک تاریخ

# Scanned by iqbalmt@oneurdu.co

رویم پی سیلے وجو و تُوکئی بار مُبوا قست ل سگرا ہے مرہے و ل برسے مرہنے پر یہ وُنیا کبی رو ٹی بھی نہیں تیرا خرمیب توسے لبن خرمیب افسانیت اور اس نام کا خرمیب بیال کوئی بھینیں

71

کچئے ذی ہُمنر جو بے ہُمنروں کی طسدہ جیسے اپنے ہی گھریں در بہ دروں کی طسرے جیسے

انساں کو جاہیے کر مسافسنہ نواز ہو ہتنت ہیے ہرے شجروں کی طسرہ جے

ر کھے وہ ابنی آنکھوں پر اسٹ بریدہ سر جر جاہست ہو دیدہ وروں کی طسر صبیے

جن کے مشروں میں کیفٹ تھااور وں کے واسطے بم الن أداكس نعت مركون كالمسدع بي

مجكن تتيل بهم كوينه آيا تمس ممر جب تک بھے کشیدہ سروں کی طرح ہیے

افتابس اكب جلك مي كهاني وه كركيا اینے برن سے شعب رہیانی وہ کر گیا

جيونيا ليًا وه مُحِه كولسنتي بُواوُن كا آیا تومسیدی شام سب نی ده کرگیا

بکھ کر حیلا گیا مرے چیرے بیرا پناغم مجھ کوعطب عجیب نشانی وہ کر گیا

سو جان دیے کے بھی ننرکمی کو وفاسطے دل کے گر میں اسی گرانی وہ کرکب



اب اُس کی جال دکھے کے بہتی ہیں نتریاں پابٹ بانیوں کی روانی وہ کر گیس

مجھ سے انا پرست نے جانا اُسے تعیل یقر کو اپنی آئج سے یانی وہ کرگی

روِّ نعمت

او پنے کی ہیں جس طرف صب کر وہاں یلعث رکر کن ہمن برسس رم جم برسس جا ہوں برسس جھ چر برس لیکن مراکحیا مرکاں مث مد مذہبجھ کو سہد سکے بلتن مراکتیا مرکاں مث مدین طرفت کم کم برسس Scanned by iqbalmt@oneurd



鱳

غبار رمگزرجب پردہ مجسس پر گراہے۔ ہر اک ذرّہ کمی محمل نشیں کے دل پر گرنا ہے

کسی بیاسے کو یاتی جس طرح ال جائے صحابی تھکا بارا مسافر اس طسدے منزل بیار تا ہے

اُڑاتی ہے مذاق اس کا بھتورکی حشرسامانی کمی قاح کا بتوارجب ساحل بیرگرتا ہے

تجھے دے گا رعایت اس علط قعی ہی مت رہنا عاب اس کا ج گرآ ہے توسی معفل پرگرآ ہے تحقظ

جمال میرے بھٹاک جانے کا اندلیٹر ہُوا بیدا وہیں رکستہ دکھایا دُودھ جبیں کھیے صداؤں لے کوئی خطرہ قدسی کی آیا جونہی کھی کہ کیے کی جھیٹنے کو مجھے اپنے پروں میں لے لیا مال کی دُعاوں نے

ر و نت سے جے تھیں کا گیا ہو بے گنا ہوں ر وہی ضجر ملیٹ کر سینے والی بدر گرما ہے

ج حیران ہیں تھارے ضبط ریکر دوفلیل اُنے جو دامن بر نہیں گرتا، وُ ہ اُنٹودل برگرتا ہے

貒

ضروری چیز جو مانگو دہی اکثر ننسیں دیتا وہ کرتا ہے عطاست م دھیا، جادر نہیں دیتا

سگوں کو تو اجازت اس نے دی سے طط کھائے کی مطاط کے مطاط کے مطاط کھائے کے مطاط کھائے کے مطاط کی مطاط کے مطاط کے مطاط کے مطاط کھائے کی مطاط کے مطاط

زمانے سے انوکھی دین ہے اس دینے والے کی وہ دیتا ہے در و دیوارسیکن گھر نہیں دیتا

اکیلا حرف ہُول اور داستاں بننے کی صرتیہے مگر مُحْجه بر توجّه وہ فسانہ گر نہسیں دیتا



مجھے تولیوں کئے جیسے کفن بہتے نظر انسس کی میماہیے توکیوں مردوں کو زندہ کرنمیں دیتا

منا ہے کھول بھی دیتا ہے وہ پنجرے کا در دازہ مگر اڑنے لگیں نیجی تو ان کو پُر نہسیں دیتا

عنایت ہے تقبیل اس کی نقط کی خاص لوگوں پر سخی وہ ہے تو سیر کموں میرا دار پھر نیس دیتا

nned by iqbalmt@oneurdu.con

كهانى ختم بۇونى

ائِی اکلوتی ہیں میگر اختر اورنگ زیب کے لیے جو ۱۱ مِمْی ۱۹۸۹ مرکوا حالک کیفے نماج وُلگئیں

کھُن جب ہی کھ مری اپنی ماں کے بہلو میں
تو بہلا باب کہ نی کا ہو رہا تھا سنسروع
لبوں یہ حرفت نکھرتے مذبحے گر بھر بھی
یہ آرز د تھی کہ ہوائیسی کوئی شکل طب لوع
جو تھے کو لینے خدوجت ال سے نمال کے
جو میر سے جبر سے کوسونیے سب لینے نقش فٹگاد
جو میں سونپ سکوں اپنا رنگ کئے ہے تما

اور اس نے میری تمام آرزوئیں گھول کے گھٹی میں بھیسے بی لی ہوں۔

كما ني آكے بڑھی ابک باب اور کھلا مجھے اگر کوئی ٹیقر لیگا تو وہ تراپی الرکھی مرے اول نے ستایا مجھ ر کی و را کی محرا کی انگھاس کی مجرا کی اگر کمیں سے کو نی تیر مجھے یہ محین کا گ وصال اس کے ہاتھ ہے اگر کھی مرے مالات مجھ سے روی گئے ماکے وہ منالا أن اگر کھی مھے کشکوہ ٹیوا زمانے سے أسى نے زندگی نَو كا وصابختاً بومکرائی مرے ہونٹوں یہ آگئ ہم کھی و اسی کی دہن تھیں وہ ہو منزلیں مرے قدموں یہ مہراان مومی

کوئی اگرائے دیکھے تو مجھ کو یاد کرے سو السا ہوکے رہا۔۔

حیب اس کی انجمد کھی اپنی مال کے مہلومی اک اُود باب کهانی کا ہوگب تھاشروع بوایک شکل نظراً ئی ماں کے بعب اُسے د ه میری شکل تھی ادرمیری شکل میں شامل اس كے نقش اُسي كاجيل جراتها وہ میری شکل کے آئینے میں بھی محوالیے كر مرون ميرے فدوفال اس كے دھيان يرس تھے وه این ذات بری وات میں سموئے متی كرميري أنكهول مي جواش كالمكس تفاوه تعيى مرى بىشكل مى تبديل ہوتا جا آتھا وہ مال کی گودسے مجھ کو ہمک ہمک کے بلی كر جيم ميرى تمناؤں كے ميں سائے یڑے ہوں صبح ازل اس کے بھی خیالوں یہ

ترائی کی را ہبری کا کمال تھا یہ تھی نماز اس میعے پڑھتی رہی کرمیرے لیے دُعاکو ئی نہ کوئی وہ فُداسے مانگ سکے

کیانی آگے پڑھی ر محتبر عروج آیا \_\_ اک ایے وقت کونے کر، کر اس کی شعلی جاں برے لیے ہی نہیں جل دی تقی سب کے لیے وه روشنی کی علامت عی زندگی کافتال أسي شعور تقا أداب أدميت كا دہ مسکواتے ہوئے سب کے فم بٹان دہی جرسب کوراه دکهاتی دی ده بیری ین اكيني آج إك اليصمغركويل كلي جمال سے لُوٹ کے آیا یہ کوئی آج کلک

كها نی نتم مُهُو ئی \_\_\_\_

anned by iqbalmt@oneurdu.co

\*\*

چک آتی ہے آنکھوں میں کمجی کچھ سائے آتے ہیں اُسے تو بات کرنے کے سبی ئیرائے آتے ہیں

خریدار این ہوسکتا نہیں کمترزلیخا سے جی تو ہم سے بازار بن شرائے آتے یں

ہمیں اب معسب نوبال کر آئے می تال ہے گرجب دہ اُبل بھیج تو سرنیپوڑائے آئے ہیں

ہماری خامشی نے کر دیا مشاکسس ہوگوں کو ملکے پیھر ہمیں تو جوکشس میں ہمسائے آتے ہیں

قلیل ابل وعیال اینے عفیں فرصت نہیں فیتے دکھی بہنوں کو اکٹریاد وہ ماں جائے آتے ہیں

\_\_\_\_

业

اگر وہ شخص خود چل کر تھارے پاس آ ما ہے تو ائس کی جیب میں سرما بیراحساس آ ما ہے

گیا مقا نوکری کرنے عرب کے تاجداروں کی بڑے آرام سے وہ کاٹ کربن باس آیا ہے

بنا سكة تضاجوا پنے قلم سے ول كى تصويريں وہ بن كر صرف اپنے عبم كاعكاس أيا ہے



پهوم بيک

(HOME SICK)

(مات سمندر پارکی ایک موچ)

نہ اِس سے میری ڈشنی نہ اس سے مجھ کو بُر ہے اِس ایک شرمیں ہزارجنتوں کی سیرہے مگرنہیں \_\_\_

دبارغير مجرزيارغيرب

بڑے جین زاویے کھی تھے میری سوچ کے
گرکسی نے دکھ دیا مرے پُرول کو نوچ کے
جلاتھ آسمان کو، زمیں پہ آگرا مہوں میں
جو ٹوٹ کر بھو گئے وہ خواب مین رہا ہوں می
منا تھا اس دیار میں ہر آدی کی خمید ہے
مگر نہیں —
دیا بوغیر کھیر دیا بوغیر ہے

ننیمت ہے کہ جاں دے کر الی فرفاد کو شہرت وگر مذہ جذبہ ایثار کس کو راسس ایا ہے

۔۔ قتیل اب ساحلول کی ریت بھی ہوجی کمٹھی میں سمجھ لیٹا وہ لے کر گومر و الماکسس آیا ہے



اگرے ہرطوف ہیاں برسس رہی ہے زندگی وہ پاکس ہے کہ زہر کو ترکس ری ہے ندگی يه زندگي دهون مين مم گزارت بين جرطسرن كرے ملول آوى اسے قبول كيسس طسسرے یہ تھیک ہے بلا مجوا یہال عرم سے دیر ہے دیارغیرکھر دیارغیرہے ا المثالث من مرا ،صبا کو دُصوندُ مَا بُول مِن مير اين ديس كاللي فعناكو دُموندُا مُول يُل قدم برها دُن كس طرف كرون يُن كى معاشره كهال بع ميزالفرقاء كسال ب ميزاليشيا يهاں تراين زندگی کون کے لغيہ ښینښین .\_\_ دبارغير محير دبارغيرب

ہو گیل صدراط بناتے ہیں ریگزر کی جگہ وہ دُھوپ لاکے شرکھ دی کہیں شجر کی ملکم

مِلا ورلوں کا مبت زورہے مرسے آقا صدف سے رہے تکلی ہے اب گر کی جگر

کہاں سے مانگ کے لاٹیں وہ لوگ بیٹائی بل فریب نظرجن کو إک نظسر کی جگر

و مان مُجكا يا گيا سرعلوم و دانسشس كا عيوب مِين جهان ميسندنشين مُهنر كي حجگر

ہو بن مبلائے مسائل بہاں حطے آئے بسندب مرا گران كوايت كرك جگر

قبیل تجه کو بلے کپ وہاں بیام سحر سکوت کا ہوتس تط جہاں گجر کی طرح



خوسس رہ کے بھی انجھوں سے بات کرتا ہے وہ جاندنی کے تکتم کو مات کرتا ہے

م کے بلے نہ یلے ، کم مصل فی بھی تنسیں معظراب بھی ہمیں اُس کا باتھ کرتا ہے

نبھا رہے ہیں کھ ایسے ہم اس سے یادانہ عبورجيك كوئى مل صب إط كرماس

منیں ہے کم کسی شب زندہ دارسے دہ تخص بسرجوا کھوں میں فرقت کی رات کرا ہے



روانگی کی اجازت عطاکرے بھی توعشق

ہزار تہمتیں عاشق کے سے تھ کرتا ہے بر مهرمان مركسي ير كوئي حسيس قاتل کہاں میسندوہ زہرِ سیات کرتا ہے مست سے نام تھے اُس کی بہت سی فزاوں یں براب تنیل ذرا احتب طرکرہ ہے

لُوْث مِهِي حِالِمِي وْنْيا بِهِر كُ أَيْنِ کیا یہ ارکٹ بھیے رنگ بدنتے چرے . ریج حامی گے جھیلوں اور تالابوں سے؟

\*

شوقِ جلوہ ہے مگر ذوقِ نظر رنابینا ہے اسٹینے کے سامنے رکھا ہوا آئیٹ ہے

صرف اک نظارہ دے کرنے گیا اُٹھیں کوئی زندگی نے جو دیا اُس سے زیادہ چینا ہے

پیاکسس یوں بھڑکی ہرئ احساکس ایندھن بنگیا حسرتوں کی آگ سے روشن مرواب سینہ ہے رامقصود

جلّا دول سے خوت آئے جم خیرت کو وہ غیرت بازار میں حب کر چھوڑ آؤ بحن تفظوں کا شسن قبیل ٹورٹ مر ہو انھیں کسی دربار میں حب کر چھوڑ آؤ

ان ونوں میں صبر کی دولت سے الامال بُوں یہ مراحق تھا اسے زخموں سے میں نے چینا ہے

و شمنوں کے ماتھ آخر پک گیا وہ بھی قلیل اک چیپا قاتل جومیرا ہمسم دیر سنہ ہے

\*\*

کرہے تھے قریہ قریہ زندگی کی جشیو، میں اور تُو ہو گئے آوارگ کے نام پر ہے آبرو، میں اور تُو

تھے جہاں رسموں رواجوں کے اندھوں پرفدا 'ابلُس جگر معذریت بن کر کھڑے ہیں روشنی کے دُوبرُد' میرا ور تُو

کھے دنوں سے میں تری اور تُوبری مهان ہے کیا شاہ ہے۔ بن شیکے ہیں عکس جاس إک دوسرے کا ہُوہہ وُ میں اور تُو

ا کے کی ساری بہاریں آج کی ہراک خزال نا مہر باب اور کے خرال نا مہر باب اور کے خرائ نا مہر باب اور کے خرائر خروء میل اور آگ

Scanned by iqbalmt@one



کل بھی اپنی ذات میں ہم سرمد ومنصور تھے، مسرُور تھے کر رہے ہیں آج بھی ذوقِ اناکی آرزو ' میں اور تُو

یر صروری تو نہیں حرف وصدا پُرزور ہو' اِک شور ہو بند ہونٹوں سے بھی کرتے اُ رہے ہی گفتگو' می اور تُو

اس گلستال میں قتیل اب نعمل کے دازوان ہوں گان؟ دوہی رہ جامیں گے اتی مسائراتی خوش گلوائی اور تُو

(G)

\*\*

رُو برُو وہ ہے عبادت کر رہا ہُوں اُس کے جرے کی تلاوت کر رہا ہُوں

ر خرید و إک نظر کے مول مجھ کو اپنی قیمت میں رعایت کر رہا مہوں

ل ہے صبر و صبط نے مجھ سے امازت اپنے مہمانوں کو خصنت کر دیا ہُوں

چین گیا محکب جرانی بھی تو کیا غم؟ اب بھی یا دوں برحکومت کر رہا ہوں

کوئی بھی غم اُس کو لوٹا یا نہسیں ہے اُوں امانت میں خیانت کر رہا ہوں

ائس تے تولیس إک ذراسی بات چیٹری میں دصاحت پر دصاحت کر رہا مہوں

عشق کرکے آپ بھی بن جائیں انساں شیخ صاحب کونصیحت کر رہا ہوں

عاشقی طومن ان گریہ جاہتی ہے۔ اور میں آہوں پر تناعت کر رہا ہگوں

اسمان بوشخص ہے سب کی نظریں اس کو چکو لیلنے کی جُراُت کر رہا بڑوں

ین نے دیکھا ہے قلیل اُس کا سرایا میں کہاں ذکر قیاست کر رہا ہُوں

فلشرئيك

FLASH BACK

بمبئی کی ایک شام بئی نے کی متی ہو کھی ایک دِارْبا دایوی کے نام

وہ شام یاد آنے مگی دھڑکن مِری گانے مگی کھٹکے مری یادوں کے جام scanned by iqbalmt@oneurdu.cor

وہ مُورِق مرمر کی ہے اخر تو وہ پیتھر کی ہے اُس کو بھی کیا اب تُجھے گام

ئیں کیا کہوں کیسی ہے وُہ جیسا ہے تُو ولیسی ہے وُہ دونوں مسا فرہے معت

مسبت جا مُرِانے دُور میں تُو بھی مسن کا ہور میں اب بمبئی سی کوئٹ شم افسانے کو دے افتیام یئی ذرا سا کھوگپ جھے نشہ سا ہوگپ کرنے لگا خودسے کلام

شاعر تجھے کچھ یاد ہے وہ بہت جمال آباد ہے اپن وہاں جانا تھا عام

پر وہ زمانہ اب کہاں رنگینیاں وہ سب کہاں انگلی شاب یاددل کی تھام تو یاد کرتا ہے کہے ؟ میمیا نہیں آر نے ہے لاہور سے کوئی سیام

> پر فجھ کوائی پہنی ہے شک وگر رہا ہے آج تک جس کے بیے نیندیں حرام

anned by iqbalmt@oneurdu.co

\*\*

بیتا ہے خون ابن احالات کے مگوں میں انگرر دُورِ آتا تھا ، جِس شخص کی رگوں میں

بے اکب سے میر چرے مذہوں سے ہیں جوعاری کیا ڈھونڈتے ہو مارو 'ان کالخ کے نگوں میں

ہر چیرہ معتبر ہے ، کس کس سے ، کا کے چلیے ہم گھر کے رہ گئے ہیں اس شہرکے تھگوں میں ہ تھیوں کا نشکر

چارشو بڑھتے اندھروں سے نز ڈرائے گل زمین رات پھیلے گ ٹو قسٹ پلیں بھی آئیں گی بیال ہاتھیوں کا ایک نشکر رہائے ہے ہی ٹوکسیا منگسب در منقار ابابلیں بھی آئیں کی بیساں anned by iqbalmt@oneurdu.com

بیکار ہو ٹیکے میں ، انب ریتِقروں کے بوہے کی کھال جہے ، بانٹی گئی سگوں میں

کس کام کا تقبیل آب میر ووپہر کا سونا برباد عُمر کر دی ، تم نے تو رشحب گوں میں

**\*\*** 

کیاحین آنج ہے مگر قریب جائے کون اُس بدن کو چُوکے این اُنگلیال مطلعے کون

کھو گئے جو گیسووں کے رہے مطابسہ میں اُن کو دالیس ابنی اپنی بھاؤں میں ٹبلائے کون

کس کے عشق میں ہے دم کہ تاج اِک نیا ہے اب دوبارہ میقروں کو حب ندنی بلائے کون

کس کے ہاتھ آکی ہیں بادلوں کی ٹولسیاں مُشھیوں میں بند کرسکا ہے ان کے سائے کون



anned by iqbalmt@oneurdu.com

شہر میں عجیب سی نفر اُڑی ہے قسس کی اُس گلی میں اپنی لاکشس دیکھنے کو جائے کون

جب منر ہو گا ایک بھی مسافراس زمین پر تب بیلائے گا تھبلا یہ کاروال سرائے کون

سارے موسموں کی ہے قبیل جب خمر ہمیں بارے کون بہوں کے واسطے کھیر آشیاں بنائے کون

دو عادتين

رمری دو مادتیس تقیں ایک مگرٹ \_\_ایک مجوب که احباب نے مجھ سے کہ محبوبہ کو چیوڑا جا بھی کتا ہے گر مگرٹ نہیں چیٹتا \_\_

کہا ئیںنے کر اسے میرہے جال دیدہ رفیقو، دوستو من لو\_\_ canned by iqbalmt@oneurdu.con

\*

ایک گُمُم فضا کے بروا کچھ نہ تھا میری بیٹ چاپ حیرانیوں کے لیے اب کے ساون میں بھی میں ترستا رہا گنگٹ تے ہُوئے پانیوں کے لیے

جب بھی نیکی بری کا بڑا رُن کوئی بوتھی ناصح تھا دہ بیٹھ دکھلاگیا سہر گئے ہم ہی محرومیوں کے سِتم ، رہ گئے ہم ہی قربانیوں کے لیے

کیا خبرکی خیال آیا صب دکو، اُس کے دل میں جی اِک زم گوشر بنا اب رہائی کے سپنیام آنے لگے تیرے خود دار زندانیوں کے لیے

جھونٹروں میں سبکتی ہوئی بیولو! ہوں گے خالی تھائے لیے وہ محل جومل تا جداروں نے بنوائے ہیں اپنی پیاری مہارانیوں کے لیے

عاہے کوئی بھی ہو، کیوں خوشا مد کریں عاشقوں سے تو یہ کام ہوتانہیں کوئی مشاعر ہی مجوا کو دربار ہے گل رُخوں کی ثنا خوانیوں کے لیے

ہوکشں پرسے طبیعت قبیل آجکل سامنے جو بھی آیا وہ بہہ جائے گا یہ ندی اِک زمانے سے مشہور سہے اپنی مُنہ زور طغیانیوں کے لیے

\*

باہر کی چیک بھی کیا کم تھی پر بہت کچھ اس کے اندر تھا یہ جان کے میں حیران ہوا، ہر لوند میں ایک سمندر تھا

ا پنے چرے کو ترکس گیا 'جب بٹھر برسے عبرت کے تھا ریزہ ریزہ آئیٹ، اور خستہ حال سسکندر تھا

عزّت بهی بلی شُهرت بهی بلی میراین آب این آب می سها را نو دولتیوں کی دُنسی میں ، اِک شخص قلتی للن در تھا Scanned by iqbalmt@or



مُن فَراسي كياكهول؟

حفرت عیل کوجیم صلوب کرنے ائے لوگ مَاجِ كَانْتُوْنِ كَاسْجَامًا أَنْ كَهِ سرير یا وُل اور ناتھوں میں کملیں گاڑ دی کے کھر نے تھو کا اُن کے ممنہ پر رم کھھ نے اُن کو کالیاں دیں جب یہ سازے فلم اُن پر ہورہے تھے أسمال كىسمىت دكھا اور كہا ا ہے فدا۔۔! ئر انھیں کر دیے معاف

کو سکے ممرے سمرکے

کی روز بہلے تازہ ہُواجی پیتھی حرام وہ بھی دل و دماغ کے دُر کھولنے لگے اپنے وطن کی صُورتِ حالات دکھے کر گوننگے بھی میرے شہر کے اب بولنے لگے

اور مجرصدلول کے لبعد ين كر مرف إك شاعر معتوب بُول عداع نهيس ایک چراہے میں سب کے سامنے معلوب بڑوں میرے دریے مجی مرا ماحل ہے میرے باؤں اور نامتوں یں جی میں کو کی ہیں اورمیرے مُنہ یہ تھوکا جارتا ہے

> المرسال كاسمت من في وكلتا أول د کمه تنا شوں اور دل یں سوعت ایوں ين فيدا سے كاكون - ؟ مَن كُرْج عِلْ تَهِين

م کو کو کاری ایس کالیاں

ان کو إثنا تھی نہیں معلوم یر کما گررہے ہیں۔

مشرمندہ انھیں اور بھی اےمیرے فُدا کر دستار حنیں دی ہے انھیں سر بھی عطا کر

او اسے سداجس نے ہمیں دوست بناکر ہم نوئش ہیں اُسی شخص سے بھر ماتھ بلاکر

ڈرہے کہ بڑلے جائے وہ ہم کو بھی چُراکر ہم لائے ہیں گریں جے مہان بن کر

إك مُوج د لي إول تعاقب مي جلي ألى ہم نوئش تھے ہمت دیت کی دلوار بنا کر

ہم چاہیں کربل جائیں ہمیں ڈھیرسے موتی سٹرھی کمی بے نام سسندر میں لگا کر

در کار اُجالا ہے مگرسہے بہُوئے ہیں کر دے نہ اندھیرا کوئی بارود طلا کر

لے اُس نے بڑا کاسہ جاں توڑ سی ڈالا جا کوچپر قاتل یں قتت اور صدا کر

nned by iqbalmt@oneurdu.c

\*

کھائی ہوئی گھنگھور گھٹا ہے برے سرپر کھی اسے مرے سرپر کھی اس بھر اس میں اس میں اس میں اس میں مرے سرپر

یہ گردِ مسافت ہے کہ مسندل کا ہیولا؟ اب کون بتائے کریہ کیا ہے مرے سریہ

گربیت نچکا ہے وہ محبت کا زمانہ تھوڑا سا مگر قرض وفا ہے مرے سر پر

حاصل ہے مجسّت مجھے اِک جانِ سخن کی بیٹھا مُوا کچھ دن سے ہما ہے میرے سربِ ed by iqbalmt@oneurdu.com

نشا مڑسے کھڑسے \_\_\_\_\_ئیرسس کا نوبھٹورت مرکزی بازار۔ اجنبی او اجنبی \_\_\_

> من بری آوازش دیکی مجھ کوغورے شانزے لیزے مجول میں تونے اپنے دلیں میں نام تومیرا منا ہوگا صرور میں کم اِک بازار مجول خولصورت با وقار شہر بیرس کا سنگار

بے ساختہ یاد آیا ہے کوئی نذکوئی دوست بھر کوئی جب آن لگاہے مرے سریہ

تم چاہو تو دسار بھی کر کھتے ہو اِس کو ورنہ یہ کمبر کی سے داہے برے سر بر

بدے کا سمال می کھول بنیں گے برے نینے اے دور خزاں! ورت صبا ہے برے سرار

مائے گا قلیل اب بھی خطانہ کارعدُو کا مِن جانت ہُوں میرا خُداہے مرے سریہ

ورو کی شدّرت سے اُن کے ذہن اُن کے طفظے این آزادی کی سنزل مفہول جامیں سرهکائی آمریت کی سیر دلمیز ر غیر مکی فوجیوں کے اُوٹ میب روندیں مری تہذیب، میرے امن کو ميرى مؤكين اس قدرجيني کران کے شورسے امن وازادی کے سارمے گیت میں ہو جائیں گونگوں کی طرح لیکن اے میرے مسافر ميرك بارد اجنبي ایک دن الیها بھی آیا میری مرکوں پر چکتے بیتروں میں جاگ اٹھتی بجلیوں سے میری گلیوں میں بھیرتے بشرلوں کی انتقامی توتوں سے

میرے اُنجڑے رئیسٹورانوں میں دوبارہ زندہ ہوتی نمگی سے

میری مراکوں کے چکتے بیقروں پر آج تیرے یا وُل کم شائستگی ہے پڑرہے ہیں کیوں کر تُوشاعرہے نازک دل کا مالک اور شاعر ہی سمجھ سکتا ہے ہر دھرتی کے ڈکھ کو ما ہے شاعر ہوکسی بھی دلیس کا تُرنے مٹ بیٹن لیے ہول کے وہ ترح بو رہے ہیں اب بھی میری خاک میں جن میں حیلاتے ہیں ماصنی کے بھیانک جارسال جب کر مثلر اوراس کے مدحر تیارل تے میری خاک میں بودي تح أمرت كم ساسل تاکر اُن سے بُور و استبدادک زهری شکینی اکس ادرميري ومشنما سركون به يلية راسرو ابنے بیروں میں کری عموں بابندی کے زخم

717

\*

ردکشنی جاہیے صب کے یے میکول روکشن کرو فُدا کے لیے

ا اس کو اتث بھی بہرطاں نہ کہو م م ترکسس جائیں گے وفا کے لیے

عِثْق کی اِنتہا۔ کے معلوم جان کا فی ہے ابتدا کے لیے

بے گئے۔ ہی جو شرط ٹھری ہے ہم کو مِن یجیے سنزا کے لیے

میری مٹی میں ترایتے گرم جذاب کی عقابی جداوں سے میرے درمانسین کی بڑھتی ہوئی طغیانیوں سے ر بلند" الفل" كي معيار بمرس مرے اروں کے کر سے مترکے ایک ایک گوسے أعضفه والى ايكسى أوازس كهاكر شكست حبب غلای کا ہر إك فل لم بيا مي اسين امرادد حرنياول سميت اس طرف محموا كد در مع من محموا بول مى اور ای دن \_\_\_\_ اكسنغ سُورج في يرتح يربك دى این کومل روشنی سے اب كوني آمريز آنے يائے گا بیرس کے اس بازارتک شازے لیزے جے کتی ہے دُنیا شازے الیزے ہے جمہوریت سے بہارہ

پارس اُن ہے مُزدل کا نام حومہ د جا ہے خطا کے لیے

ہر کمی پر تنتیل کیوں ہ تا دِل تھ مرف ایک دِلرُبا کے لیے

جم کے جزیرے من بہ جو دل کی وادی ہے اِس بہاراج ہے جس کا اُلو وہ شاہزادی ہے

لینے در پر سجدول کی راہ کیا دکھا دی ہے تُونے میرے ماتھے پر زندگی سجا دی ہے

شُجُد کو مُصُولنا جا ہول اور شکست کھا جا وُل کتنی ہے وقت رائی قرتب ارادی ہے

جتبو کے صحوا میں اب کہاں کوئی انھیل میں نے اپنی جھاؤں بھی دھوپ میں گزادی ہے





canned by iqbalmt@oneurdu.com

مہ لھیمیر سے کی میں جب اپنی محبوبہ کے پیارے ماتھ کوموُمتا ہُوں

یں بب بی برب ہے بید سے بید سے بار میں اس دن بہروں جگومتا ہوں
اور گماں ہوتا ہے جُھے کو
میری طرح میری مجوئیہ
دات گئے سونے سے پہلے
دات گئے سونے سے پہلے
اپنے ناتھ کے اُس حصے کو بڑے گھنٹر سے جومتی ہوگ
جس کی نذر کیا ہوتا ہے میں نے بوسے کا نذرانہ
یہ نذرانہ اپنی سوی میں گھول گھول کر

یاد کر کھی اسے تاج تُر بھی اُس محبّت کو جس نے تیرے مرمرکو چاندنی بلا دی ہے

میرا ساتھ کیا دے گاسٹین بر سرمعنسل وہ تو چیسے کے بیچارہ جموعے کا عادی ہے

دوست سب تنتیل اینے تُل گئے رقابت پر میں نے کوئی ول کی بات جب اخسی اُنادی ہے

دھڑکن دھڑکن تول تول کر ساری رات وه جمونتی بهوگی یاؤں زمیں یہ بزیگتے ہوں گے سويج كى جنّت ميں وہ جب جب گومتی ہوگی۔ اس كو نا زكر پۇجے اس كو یاگل بن کی مدتک اُس کا ایک پُجاری مھے کو اطمینان کرمیسنے امس کے نام یہ اپنی ساری عراقداری میری عقیدت اوراس کی بے سرمیتت سدا ہے طاری ہے جوہم دونول پر وہ کیفیت سداجیے مداج وه خاب محتبرے نبیت کوئی نہیں

اے کائش تھے الیا اِک زخم جدائی دول جب ٹیس کوئی چکے میں ٹجھ کو دِکھائی دول

مِن روز کھی تیرا دیدار نہ ہو بائے ئيں اپني ہي آنگھول كو نابينا وكھائى دول

مغرورہے تو گت صرف ایک صنم بن کر تُو با ہے تو میں تُجركوتن مُن كى خُدائى دول

تجه ساكوئى ول والا محسوسس كرست مجهد كو يئ گيت نهيں اليا بوسب كوسسنائى دون

اک عمر کے بعد اپنے چیت چور کو بکڑا ہے یس کیسے قبیل اس کو بانہوں سے رہائی دوں

縧

وُنیا کو دکھانی ہے اِک شکل خب بوں ک او کر بسن میں ہم تصور اُحب بوں کی

کیل مجر کو مرے گھریں آئی جو پری اُڑ کر کی اُس نے بسر مجھ میں سورات وصالوں کی

ہم دیتے بیلے جائیں کس کی جواب آخر رفتار نہیں گھٹتی وننی کے سوالوں کی

شاعر ہی تو دیتے ہیں تشبیہ گھاؤں سے ہم قدر بڑھا تے ہیں تم گیسؤوں والوں کی

Scanned by iqbalmt@or



cer

777

اسے دوست اوب اپنا بھرکیوں ہوسخت مند بنتی ہیں میری غزلیں خوراکس۔ رسالوں کی

بے کین قسی اُن بن ہم ہی تر نہیں تنہا اُن کو بھی صرورت ہے ہم چاہینے والول ک

جاند، ُرطها اور پیچر

اسے طرب خانبر مشرق سے اُمجھرتے بُہوئے چاند مُن نے بجبن میں شنا تھا کوئی بڑھ میں اُن گنت صدیوں سے بیٹی بُہوئی چرمنہ کاتے اِس ردایت سے بہمت دیر نہ چھُوٹا وا من بن گئی ایک حقیقت سے تریب ہی ناتے

جب ذرا ہوسش سنبھالا تو یہ سوچا کی گئے سُوت کے ڈھیر لگے ہوں گے بڑی وادی میں سُوت سے وہ جس سے بنا کرتا ہے علی کا لیکس ہوگا تقسیم کروڑول کی اکسس آبادی میسے Scanned by iqbalmt@oneurd

#### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

anned by iqbalmt@oneurdu.co

لین اے جاند ترسے شرسی جب میں ہنہ با کوئی مُڑھیا بھی و ہاں اور یہ چرحن کوئی سُوت مچرسُوت ہے بانی تھا وہاں اور یہ بہوا سبے جسی اوڑھ کے سب تیری فعنا تھی سوئی

> منتظر سے بری دھرتی کے بریمندانساں یُں اضیں دوں کا ترے نورکے دھا گے لاکر وہ مجی سنسرمندہ ہوئے مجھ کو بھی بشرمندہ کیا یُں نے لا مجھنے جب اُلُ نوگوں کے آئے بیٹر

رائیگال جا تنمبی مکتا تھا سعند میرا کھی چاند پر سُوست کا اِک تار بھی گر بل سکتا یہ ندامست برے بیصتے میں مذا آئی ہوتی بیقروں سے کوئی طبوکس اگر رسل سکتا

اسے طرب خانہ مشرق سے اُمجرتے ہُوئے جاند

\*\*

ون مجرستدنے کے لیے بڑوں سے جن کوائی م

یُں زندگی کی تنخیاں جب چیوٹر ر جانے لگا دہ شکل میرے سامنے دیوار بن کر آگئی

جو کچھ مجھے بخشاگی کم تھابہت -روزازل حیرت کرمچر میری انا کس طیسے من کر آگئ

جا یا کر شہر خسس میں اُدنجی مری گردن ہے۔ میرے مقابل عمر کی سشعہ شہر تن کر آگئی

دوزخ تقی جس کی زندگی بیس کا کوئی بچیر نه تھا شوہرکے گھروہ بے نوا إک سُوت بُن کر آ گئی

وا قف نہیں کیا تُرقشیل اِس بَقِروں کے تہرے کیوں اِس میں تیری زندگی سنسیشر بین کرآگئی

\_\_\_\_

canned by iqbalmt@oneurdu.cor



فلک یک مزہنیا اگر بے نواؤں کا نالہ کوئے یہیں ایک طرفان آب وہُوا تھا وہ کیوں جُیپ را

جو کمزورتھے اُن میں ہمتت نہیں تھی کہ وہ بولتے مگر روز منبریہ جرچینت تھے وہ کیوں چیپ را

ا کے اپنے جلیسوں کی ایک ایک کر ترت معلوم تھی ہمارا جو خود سافعت رہنما تھا وہ کیوں جیپ رہا

نشانهٔ تشدّد کا جب شهر میں کو سب ایا گئی ا ج اسس شهر میں امن کا دایا تھا وہ کیوں جُیپ راط

عدالت میں حبُوٹے گرا ہوں کی بلعث رتھی کس نے عدالت میں حبُوٹے گرا ہوں کی بلعث رتھی کس نے جانتا تھا وہ کیوں جُبب رہا

سلیعت، نہیں عام اِنسان کو بولینے کا مگر قتیل ایک شاعر ہوشعد نواتھا وہ کیوں چیس ط

ocamica by ideamingonicalida.

ووهب

#### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

چل جو نار ہزار بار ' دھنک پررکھ کرہاؤں اب کے ئیراس نارکے دیکھے بنال کھڑاؤں



مت آئيوتم شهرمين، بُن بُن ناچيتے مور زرت كے وشمن سب بهال كيا حاكم كيا چور



تُجُهِ بن ہوگئی ساجنا' میں کِتنی کنگال چاندی بن کے رہ گئے 'سونے جیسے بال



جانے کیونکر سہ گئی، مُں برہا کی آنچ جلتی آگ کے سامنے، ثابت رہے نہ کانچ scanned by iqbalmt@oneurdu.cc



### "www.urdukutabkhanapk.blogspot.com,

کر کے مذآفے بالما اُسٹھے ہے من می گوک شونا ہے مرا آنگنا ، کوئلیب مت گوک

\*

کاگا زورسے بولیو، میرے منڈیرے آج سامسس منند کے سامنے، رکھیو میری لاج



جمال نهیں من شانتی ، جمال نهیں تن گیان گھر ہر یا بن باس ہوا دونوں ایک سمال



ئى تو مىئى بروماۇل گئىرىيە مجھىبت؛ پىلے اگرىئى برگئى مىلے گا تۇ بھى كىپ ؛ بلکوں پیچے جمومتے اک گوری کے نین آپ رہیں زت موج میں ہمیں کریں ہے جین



بھر مجر انہیں ڈورسے گوری کومت چھیڑ جلیں مزجب تک اندھیاں نہیں کھڑتے ہیڑ

دِل کو دِل سے تول کے جوکرتے ہیں پریت قرم قبیلہ دکھینا ، نہیں ہے اگن کی رمیت ملا

> وہ بزؤ کی مردر تھا' جھلے ماتھا جنگیز جس نے سمدھی سے رہا' پہلی بارجسیز

## www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

رہے کبی نا ایک سا گھٹ بڑھت جاند بیار کا دیبک سدا جلے بڑے کبی نا ماند

\*\*

بت جھڑ کھے بہار سے ' بگی ر مت بھول سدا نہ نہکیں ڈالیان سدا نہ مہکیں مجول



بتقرارے بیڑکو، جب کوئی کھیلن ہار ڈک جائے تب بیڑ رہ چراویں کی جبکار



جُڑا سا ہے ہرائومیٰ اِک دُوجے کے سنگ الگ الگ سب صُورتیں الہو کا ایک ہی نگ پررب بھیم دُور دُور' راون کا ہے نام رسیتا جی سے پُوچھے رام ہیں تھرجی رام



مجرے بُرے منساد مین جب بجی بطالات بیا بیا کے جاب سے من کو رکھے ثانت



منکھ پلٹے یا دُکھ سے ادبے یا جیت دھرم چکور کا پریت ہے کرے گاچا ندسے ریت کتے سُونے ہو گئے اُلیے چیت بساکھ کھی تھے آگ ہی آگ ہم اب ہیں داکھ ہی داکھ

業

کھی تو اے برمیشور ، کر پُری مری آس میں بھی بکھوں ٹرکنتلائبن کر کالی داس



سان کھے ہما سے داج میں ملکھے کوی قتیل منتر لو تم گاڑ دو' اس کے فاتھ میں کیل



دُوب مُرا إك آدمي أس أميدسميست نكى حبب مرسيب سے موتوں بلادرت یُن نیمنوں کو چَین شے 'ایُس گوری کا رُوپ عیسے چیت بساکھ کی 'گرم گُلا بی دُھوپ



اینے ہی گھرسانوری کاسٹ دہی بن اِس رستہ بلن کا روک لین کھی منزد کھی ساس



یر بیسہ کیا چیزے اکھے مذاس کا بھید جب آیا مرے ماتھ مین کرنے آیا چیس 444

224

سب کی مُیلی آنکھ ہے مسئے من می کھوٹ ساجن میرے بیار کو ، چاہیے تیری ادیث



جب چاہے مُنہ بھیر لے دیکھ شعر نشام بیون سے وہ بسیوا، دغا ہے جس کا کام



کاٹھ کی ہنڈیا بانوری کا ہے کرے غرور تجسم کرے گی حصوط کو سے کی آگ منرور



بُرُول سے میٹھے بول کی کھیو کم کم آس نیم کی یہ نمکولیاں اِن میں کہاں مٹھاس مت بریکار میں بیٹیو 'سبے گئی منٹش کے باس وہ اک بھیول کیاسس کا حس میں زنگتے ہاس



آئی مجولا مجولنے ، گوری بیا کے سنگ یُنری میں اراکئے ، دھنکے ساتوں نگ



اِک پُل بھی اب شِین سے ٰ لِیا نہ جائے اِنْ پی بِن بوبھی سائس تُول بنے نگھے کی بھائش آج نیا اک پیگلا' ہم نے سن قتیل کوّا جھیل کو پی گیا ، ماتھی لے گئی چیل

\*\*

شهروں میں کیا شهرہے ہری بود اِک شهر جماں رُوپ کی بارشین برسی اٹھوں ہیر



جب تینے لاہور میں چڑھے مہینہ جیت اسٹیں یاد قبیل کو ' ہری لپررکے کھیت



لندن ہویا ماسکو' تُرکی ہو یاست م سب سے پیارا ہے مجے' ہری پور کا نام رَرُّ كُن كَبِ گُنوان تَها الوَّلُو دَيِكُهِ عَ حِب وُ لو بل يج نذيائ كا اوه سوف كي يجاوُ



جب کمیں پورے تول کے باقی رہنے باٹ عمری مل کرشیرے اپنی پیدیکس گھاٹ



برسیں کسی پہ بدلیان ملکے کسی گواگ اپنے اپنے لیکھ ہیں اپنے اپنے بھاگ

برب ا

آپ رہیں سب عیش سے بھر کے مُری کران شالا سب دا جیس مرسے ہری پور کے خان

\*\*

یا رب کھی مر ماند ہو، میرے شرکا روپ بہتر عبتی جھاوں سے،جس کی تفسیدی تعوی



تیری کیا ہے شاعری کو لیناں اِکھیں شاعر دوہے انگ کا ، توکیوں بنا تعیل



کهیں بھے عبدالرحم ، وہ خانوں کاخان دوہے بھے کر بن گیا ، کومینا کی پہچان ماصنی میں اس شہرنے "بست کیا ناشاد گئ مذہبے مھی ذہن سے ہری لورک یاد



ہوڑی رسٹ تہ بیار کا مہری لپر کے ساتھ ٹرگس طکنو ، کوٹیلیں متری اور باغات

ﷺ گندم بی مشین کی کھائے سب لاہور بُن جُنّ مِن جو بِیے 'اُئن کا مزا کھِٹے اُور بُن جُنّ مِن جو بِیے 'اُئن کا مزا کھِٹے

> قریہ قریہ جھوستے ، خوبانی کے سیسٹر جانے کون بُلاڈن نے جڑسے دیے اکھیڑ

ہم نے اُردوشاعرو' خوب دکھایا کام مِتر کی لمبی بحر کا' دونا رکھ دِیا 'ام

\*\*

کیتے اس کے ماترے سی مزجانے کو دوسیے کی گت دیکھ کے دیا کبیرا رو

ﷺ پڑھ کے مرزاصاحبال غورسے جواکبار وہ دوہے کے وزن میں کمجی نہ کھائے ار

> غزل کمو تو بیترسی مجھ سالیت کهو دوہے بکھو کبترسے ورنہ چیٹ رہو

canned by iqbalmt@oneurdu.

رہاگی

## www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



کِس مُنہ سے کہوں میں ہُوں ننا گر تیرا رکھا نہ گیب روسے منوّر تیرا اُس روز میں کملاؤں گا شاعر جس دن نفظوں میں بن سکوں گا پئیکر تیرا





دیت رہی جو اُس کی ہم نسشینی نوشبُو معلوم نسسیں کس نے وہ چینی نوشبُو سلے مجا گا ہے ست ید کو اُلُ جا تا موہم وُہ اُس کے بدن کی جینی جینی خوشبُو scanned by iqbalmt@oneurdu.c





\*

رنگین کی ، دیکش دمسرُدر کی محمی زندگی مبتن بھی دہ بھر لور کی جس نزدرگی مبتن بھی دہ بھر لور کئی بے کیفٹ اگر بھی تر دہی بھی مبانال بو عمر بری جھے سے ذرا دُور کئی



مذبات کی اک بزم سجا لے مرے ماتھ ہر مانٹس میں اِک دیپ جُلا لے مرے ماتھ شاید کر میں بھر سوتا رہوں مشر بھک ایک آ دھ تو رُث جگا منا لے مرے ماتھ



جاں مُرت کے آویزے میں جڑ جاؤں گا اُوروں کی طرح قبر میں گڑ جاؤں گا مرنے کا شہیں تون ورا بھی مجھ کو غم یہ ہے کر یئن جھے سے مجھ جاؤں گا \*\*

دلدار ک مانت نه بیلی کی طرح تُو مُجُد سے سِلے بار میسیلی کی طرح اِک روز کھکے دِل سے بغل بھرتو ہو دیکے گا بڑا حسس جنبیلی کی طرح

\*\*

جائم ، یہ رسیلی یہ کٹیلی آنکھیں رہتی ہیں جو بے پیے شیلی آنکھیں الیا نہ ہو آخر یہ ڈلو دیں مجھ کو یہ تیری سندروں می نیل آنکھیں

濼

دیکھ اپنی اداؤں سے راسٹرایا کر ہر محصن کی زر تاب پر چیا جایا کر سُت رنگا دوہر نے بزاگر بل پائے تُو مرب دھنک اوڑھ کے آجایا کر



\*\*

\*

تُو آئے تو جنت برا گر ہو جائے یہ عمر سہولت سے بسر ہو جائے ہم میں تو دِلوں کا ہے وہ رشتہ جاناں تُو روئے تو دائن برا تر ہو جائے

\*

کھ لوگ تومرتے ہیں تعن کے ہاتھوں کھ زہرہ جب الوں کی ادا کے ہاتھوں لیکن مجھے تیرے ہے ڈرہے یاشینے! مرجائے گا توصیرہ رصنا کے ہاتھوں



اک برند کو نارافن مذکر اسے ساتی کیر فصلم کا آعن زید کر لے ساتی بولیس سگے ہرسے حق میں ترسے جام وسبو مجھ کو نظست انداز مذکر اسے ساتی

nned by iqbalmt@oneurdu.com



کتے ہیں مے ناب یہ پابت دی ہے واعظ کا ہے فتوئی کر بہت گندی ہے بندوں کی تواضع سے مذیح کے پھر بھی اللّٰہ کی یہ حن اص کو ان بندی ہے اللّٰہ کی یہ حن اص کو ان بندی ہے

\*

اے کاکمش گیر الیسا بھی قرید آ جائے ساغر کی مگر آنگھ سے پیٹ آ جائے ہجرست کریں ہم لوگ جومیخا نفسے دُستے میں اُن آنگوں کا دیسند آ جائے

\*

ول پر اٹر سٹ م دہی ہے کہ جو تھا جذبات میں کہرام وہی ہے کہ جو تھا بے رنگی حالات پر بل کر مرسے ساتھ دوتا مُڑوا إک جام دہی ہے کہ جو تق





\*\*

اے حصرتِ واعظ تری باتوں کے نثار جن سے بہال مکفیر کی جھائی ہے بہار موسکتا ہے یہ تیرے سواکس کا کام ؟ بارانِ فناوسے ہے بہال موسلا دھار



نطرت ہی نہسیں فن بھی حیں ہے میرا مدّاح ہر اک ماہ جیس ہے میرا واعظ کی تجلا بات میں سہر اول کیے واعظ کوئی معشرق نہسیں ہے میرا



تُو عقل کے گر ان کوسکھا تاکیوں ہے لوگوں میں تھب۔م اپنا گنوا تاکیوں ہے پہرہ ہو کسی کا تو نظہ۔ آئے عکسس ہے جہروں کو آئیسنہ دکھا تاکیوں ہے

almt@oneurdu.com



محفوظ کیسی نقاب تو تھی تو تہ ہیں کانٹے ہیں جرہم گلاب تُو تھی تو نہیں واعظ ترے اعمال پرسب کی ہے نظر نا واقعت احتساب تُو بھی تو نہ ہیں



و صاحب اعب ز نہیں ہوسکتا منجھ پر تو ہمیں ناز نہیں ہوسکتا کرنا رہے کائی کائی کوا کہت کوئل کا ہم آواز نسین ہوسکتا واعظ نہیں کرسکتا ولوں کی تقسیم عوار چلائے کہ چیری سے کالے یانی تو نہیں ہوگا کہی طرح دونیم





400

\*\*

سُوکھا ہُوا بیتہ ہو بگرا ڈالی سے
اکسب پروہ اُٹھا زلیت کی پامالی سے
چھا جاتی ہے جس وقت بھاروں بیفزال
رونے کی صب دا آتی ہے ہرمایل سے



آفٹ ق میں جنّت کا نشاں ہے عورت غارت گر فردوسس کساں ہے عورت ادم سے کمو' اتن پریشان سز ہو جنّت وہی دھر آل ہے جمال ہے عورت



عورت بذر کسی سے بھی میمال کم ہوتی شعنوں میں گُندھی بُوئی وہ سنبنم ہوتی سُردوں کے معاسترے نے بڑھنے نہ ویا وریز ایسی سمشکم ان عمل الم ہوتی Ilmt@oneurdu.com

業

ٹو ٹی ہو ٹی بائبی میں وہ لبس لیت ہے مجھو کا ہو تو کچھ دوز ترکسس لیت ہے اس پر بھی نہیں سائپ کو ڈستا کو ٹی سائپ انسان مگر انسان کو ڈسس لیتا ہے



اشندہ مذا کھوں سے اُٹھاؤں گا غلاف کر دے پر حطا اے برے اللہ معافت پر دیکھ امرے اللہ معافت پر دیکھ امرے اللہ معاف بولا بھوں میں فرصودہ رواجوں کے فلاف کا بھو کو ایس کی ایس کا ہے کہ گوٹا مجوا بھون کا سبو بھی گاٹو بس کا ہے گئے تم ہی بست اُ عِشق بیشہ اُدگو!

یہ دیل کی پٹری یہ لہو بھی کا سبے بیشہ اُدگو!



\*

دُسرا لُ ہے یادوں نے کہانی اُسس کی انکھوں میں ہے تصویر بُرا فی اُسس کی وہ لوگ بت ایم گے قیامت کیا ہے جوانی اُس کی جی لوگوں نے دیکھی ہے جوانی اُس کی

縱

الموں کا نشانہ کیمی ہوتا ہی نہیں وہ صنید زمانہ کیمی ہوتا ہی نہیں ہر عمر میں دیکھا ہے دمکتا وہ بدن سونا تو برانا کیمی ہوتا ہی نہیں

繎

خور جلوہ شمسی ازلی ہو حب تا پیست سے میں سونے کی ڈلی ہو جا آ گرائس کی جگر کرتا پرستش رہ کی میں اینے زمانے کا دُلی ہو جا تا \*

کچلا ہُواکشیطان بلا بھی توکی اپنا اُسے عرف ان رولا بھی توکی اپنا اُسے عرف ان رولا بھی توکی عورست کے بدن کی دِارُ ہائی کھوکر گوتم کو جو بزوان رولا بھی توکی

\*\*

آباد ای نے دل ک وادی کی ہے اریخ نے دل ک وادی کی ہے اریخ نے اکثر یہ سٹ وی کی ہے فورت کی ہے بڑرت کو رت کے بیمبروں نے شادی کی ہے میمبروں نے شادی کی ہے

نظروں میں وھنگ گھولتے دکھائیں نے سوچوں کی بڑہ کھولتے دکھائیں نے وہ مسیدی ہر اِک بات پہ فائوشس دکا مشرق کے مشرق کا مگر لولتے دکھائیں نے





**\*** 

کب جھبُوستے موسم کی فعن میں دے گا کیا بیب رسے اب کوٹی صدائی دے گا اس حبس کے ماحول میں ہم لوگوں کو دائتن کی طسسرے کون ہُوائیں دے گا

\*\*

خور شید تھا وہ نن کو ضیب دیتا تھا ہر تان سے اِک دِیپ مُبلا دیتا تھا کیا سرسوتی اُکسس سے جُھیاِتی چہرا ؟ وہ سرسوتی اُسُ کو بین دیتا تھا



غنچہ توگی سنسیم باتی ہے ابھی اک سلیوت یم باتی ہے ابھی کے کم نمسیں فیقن کا بچھڑنا کیکن معدسٹ کر بہاں نیم باتی ہے ابھی راجدرسنگی بدی وامتاد دامن ، خواجرخورسشیدافود ادفیقی کے بیے جو ایک کے بعدایک ہم سے مجدا ہوگئے



امچروہ میں ولوں کے باغ باری باری اللہ فالی مجروشے میں ولوں کے باغ باری باری اللہ فالی مجروشے سب ایاغ باری باری کا میں کے فیم سے محقی روشنی میخانے میں جن کے فیم سے کل ہو گئے وہ حمیداغ باری باری ماری مسلم ہرجب کر پہلے بھی چیزا مُوت کا راگ گئی رہی لفظوں کے محلات میں آگ میں روز مرکز علی ہے بیتری کی بیت بس روز مرکز علی ہے بیتری کی بیت اس روز تو نسٹ کیا کہانی کا سہاگ





دل سے وہ کھی و ور نہسیں ہوتا ہے مر جائے تو دھڑکن میں کمیں ہوتا ہے ہوشخص سینوں میں جیا ہوتا مرکب المسس شخص کا مرنا بھی صیں ہوتا ہے

\*\*

جس سے ہو مجت کوئی کرنے والا وہ شخص نہ سیں ہوتا پکھ لے الا جب کوئی مسیں بین کرے لاشے پر اکب بار تو جی اُٹھا ہے مرتے لالا

Scanned by iqbalmt@oneurdu.com

خماسي

## www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

براور گرائی قتیل تفائی صاحب ؛

ایک بے نام صنف نعینی رباعی پر ایک مصرعے کے امنا فی کے ساتھ

ایک بے نام صنف نعینی رباعی پر ایک مصرعے کے امنا فی کے ساتھ

ای خوج تجربہ کیا ہے وہ بے انتہا کا سیاب رہ ہے۔

یہ عرفینہ نکھنے کا بنیادی مقصد سے ہے گر آپ کی معلوہ ت کے بیے عرض کروں کر یہ صنف بے نام بنیں ہے ۔ ۱۹۹۰ کے لگ کھا ایران میں رباعی پر

اس بتم کے تجربے ہوئے اور وہ اس طرع تھے۔

ار رباعی سے ایک مصرعر کم کرکے اسے ٹھا ٹی کا نام دے وہا گیا۔ بھارے کم اس نوٹ نوٹ نوٹ کہا تی ہمارے کرا سے ٹھا ٹی نیس کہا ہی جا ساتھ کو اس تی مصرعوں کی وہ نوٹ ہوئی ہماری کی وہ نوٹ کی بھا تی کہ اس ویا جو کا ہے جنانی تین مصرعوں کی وہ نوٹ ہوئی جو رباعی کے وزن پر ہو۔

کی وہ نظم ہوئی جو رباعی کے وزن پر ہو۔

٧- دباجي رِ ايك مصرم كالمناذكرك أسي خاس يا "ينج كار"كان)

دیا گیا ۔



مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

146

\*\*

مِثْ جائی نه و نیاسے کمیں محن و جمال صحرائے بدن پر برسس اے ابر وصال اس بات کا اب تک نسیں کیا تجھ کوخیال جس دشت میں بیاسا کوئی مرجانا ہے اس دشت میں بیاسا کوئی مرجانا ہے اس دشت میں بیان جی نہیں باد شمال



مذہب تھا مگر جنوں کا دھندا ہی تق حق گوئی کا کار دبارسندا ہی تقب کیا شئے تھا عقیدہ 'ایک بھندا ہی تھا دی جس کو اناالحق کی سنزا دُنیا نے دہ بھی تو خُدا کا نیک بندہ ہی تقب



۳- رباعی پر دوم معرموں کے اضابے سے جومنعت ایجاد بُولُ اُسے سُسْسُ گاز کا کا کہ کا کا ۔

۲۰ - رباعی پر تین معرعوں کا امنا فرکیا گیا تو اُسے ہمفت گار "کما گیا۔

مجھے خیال آیا کہ آپ کی نظر سے شاید فارس کی جدید شاعری کی تاریخ اور
فاص کر شنخ تجربات کی تاریخ خرگزی ہر اس لیے یہ چند باقی بلکھ رہا ہُوں. شاید
آپ اِس مسف کو "ف س" کا نام دینا پند فرایش جو نمایت مناسب ہوگا اس لیے
کر ٹلا تی اور خاسی رباعی ہی کے وزن پر ہیں ۔

نيازسند : واكثر اليكس عشقي

> ممترم مِشْتَى صاحب! مىلام مثوق

یہ ورست ہے کر جدید فاری کے نئے تجرابی کی تاریخ میری نظرے نہیں گزری الی میے ۔ ظ- "آپ کتے ہی تو بھر نفیک ہی کتے ہوں گے"۔ آپ سے پہلے بھی چندا حباب نے مجھے ہی سٹورہ دیا کر میں اس صف بھی کہ" خاس گئے تا) سے ہمیں کیا کروں - اب آپ کا بھی ہی مٹورہ ہے تو سمجے سروست تفاسی ہی کے عنوان سے بے نام سن پادے حامز ہیں۔ لیکن مجھے وات اور بتا دیجے کر ۱۹ اور کیلاد اڑ مٹھ برس کے عرصے میں کمی اُردہ ن عرفے اس صنف ہی طبع آزمانی کی ہے ؟

> ملص ا تتتلشفالُ



Scanned

\*\*

\*\*

پینے کا جسب ایشمام کرتا ہُوں میں سب کے لیے اذب عام کرتا ہُوں میں ہرست م یہ نیک کام کرتا ہُوں میں پر ذُمر ک اُتری مذترے دُن سے لقاب بر ذُمر ک اُتری مذترے دُن سے لقاب اے سین عمیں ا



 راتیں تھیں شمسیں دن تھے سمانے لوگو یہ بات کرئی مانے نہ مانے لوگو تم نے تو شنے سارے فسانے لوگو تم جانتے ہو کیا بھی جوانی اُکسس کی اُس شہر طرب کے اسے ٹیرانے لوگو







## www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

貒

\*

نطرت کا شسیں طلعم تم بھی دیکھو مہلا مجوا اس کا جمم تم بھی دیکھو خوسشبو کا مجتم اکسسم تم بھی دیکھو جو بھیول جوانی کی حرارت سے کھلیں اُن مھیولول کی خاص قسم تم بھی دیکھو

\*

اُس بُت سے ہو رکسم وراہ کرتا ہُوں بُن سب لوگ کمیں 'گسن ہ کرتا ہُوں مُن اِس بات پرجب نگاہ کرتا ہُوں مُن دل کمتا ہے دِلبروں سے کیسے نہ بلوں داعظ سے مجھی جب زنباہ کرتا ہُوں مُن موجا تقا وہ خوکش جمال آجائے گا اُس کو مراجب ضیال آجائے گا بیعن م شب وصال آجائے گا دروسیں تھا میں یہ منجر تھی کر اُسے شاہوں کی طب ح جلال آجائے گا

بانہوں کے سبعی سنگار جُمواوں جیسے یہ رقص کے انداز گرولوں جیسے رئیشیم سا بدن گال میں مُجُولوں جیسے اُس جان عندزل کے مِی خدوخال فیش موزو فی شرکے اصولوں جیسے موزو فی شرکے اصولوں جیسے





**\*** 

جذبات کو بے مشدار دکھا میں نے اصابس کو اسٹ کمبار دکھا میں نے نظروں کا یہ حسبال زار دیکھا میں نے اپنا ہی نظرسہ آیا وہ مرست دمجھ کو جس شہرسہ میں جو مزار دکھا میں نے



رُو دا وِستُ سبِ ذات پُوری کر لول گفتی بڑھتی حی ت پُوری کر لول باتی ہے ذرا سی بات بُوری کر لول واعظ' بڑا فرمان سرا کھوں یہ' مگر بہلے یہ گزرتی راست پُوری کر لول nned by iqbalmt@oneurdu.com



ہم وہ ہیں جنسیں زندگی بہانتی ہے اکب راہنم وہ ہمیں گردانتی ہے ہم مجبوط بھی کمہ دیں تووہ کا جانتی ہے یرسب ہے حقیقت توبت اے مونیا تو بھی کہی عاشق کو ولی مانتی ہے؟

تھا بھر یہ چکے کو اکس ایسا نورشید ہوتی تقی نے وصل کی جسسے تنہید پوری شاہوئی میرے لیے جب یہ نویر دریافت کیا ئیں نے توسساوم ہوا حالات نے کر دما مجتست کو شہید





辮



بجنی میں پُرافشاں ہے اُمبالا اس کا اول نظر آیا ہے دوشالا اس کا مجمر اس پرغفنب ہے قد بالا اس کا پہلے میں ذکر قیامت توقییل جیٹے میں وہاں لوگ والداس کا دیتے ہیں وہاں لوگ والداس کا



اُس شخص کے پیرین کی باتیں کرکے رنگینی و بانکین کی باتیں کر کے میکے بڑوئے اِک بدن کی باتیں کرکے گفشا نظر آتا ہے غیم زلیست کا بوجھ اُس راحیت جان وتن کی باتیں کے کے

ا کھا ہوں بری ڈکفٹ کے بل میں جاناں رقصاں ہے تُوہی میری غزل میں جاناں بنت رہنا اسی رنگ محل میں حب ناں حب دن سے ہوا تُو مری سوچوں بیٹریک صدری کا سفر طے ہُوا بُل میں جاناں



ساون کی جڑی گیت سٹ آئی آئی ماحول کو رنگین سٹ آئی آئی جو بوند بھی آئی گنگٹ آئی آئی آواز مجھے دی جو کیسی بادل نے توبہ ہمری حب م کھنگھنا تی آئی





\*\*

اجنے ہی نیسے میں بچر آنکھیں اس کی سنجیدہ و بیر عند در آنکھیں اس کی میرے یہ نور آنکھیں اس کی میرے یہ نور آنکھیں اس کی تابیت ہم میر جاکر میں کمیں منزور آنکھیں اس کی بلتی ہمیں منزور آنکھیں اس کی

\*\*

وعدے کی مبس ایک شام باقی ہے انجبی ای وصل کا اہتمام باقی ہے انجبی اک قرض میرا اُس کے نام باتی ہے انجبی مینانے کے مینانے لنڈھائے کیکن اُس جسم کا ایک جام باتی ہے انجبی

iqbalmt@oneurdu.com ) O Scanned

رفتنكال

مُرلانا صلاح الديئ احر نيض احدث في ساحر لدهيا نوى دست زتونسوى دكست دلا بورى

# مُولانًا صلاح الدِّينِ احر

یاد کھر آئی ہے اُس کی لے دِل جس نے بختی تجھے بہی دھڑک جس نے چنکائے گھنے مناٹے جس نے بہنائی ہڑ کو جھانجن

جس کا سب یہ بیکتی ہُوئی رُت جس کا پرتو یہ ترتم ، یہ بہار جس کے ہمراہی صباکے جبوئے جس کا ہم رقعن بہاروں کا دقاد

ہر صدم من کا نشان منزل یا و میر آئی ہے اُس کی اے دِل

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com

canned by iqbalmt@oneurdu.cor

سيمنول كا بنجاره \_\_\_ فيطن ده ايك الياشخص تفا جن كے ليے

بس ایک داشے سب کی تھی

پیارا \_\_ بہت بیارا ہے وہ

سینے سانے بیاد کے

بالنشخ بو گاؤں گاؤں میں

ایک الیا بنجارہ ہے وہ"

وہ کہ مُرکر بھی امرہے یارو ہم اُسے یاد کیے حب ئیں گے ہم بھب المیں گے تو قبطان وقلم اُس کی عظمت کی تشم کھائیں گے وہ انت پار کسی وادی سے ہم کو آداز ویے جائے گا ہم سانوں کا وہ ہمس ہم کو زوق پرداز ویے جائے گا ذوق پرداز ویے جائے گا

کل بی جر ہی رہے گا شائل یاد عیر آئی ہے اس کا اے دل

## www.urdukutabkhanapk.blogspot.com//.

وہ نغمہ خوال تھا بیار کا

وہ عشق کا ہم رقص تھا

وہ تنگدل داعظ نہ تھا
اُس میں میں اِک نقص تھا
اُس میں میں اِک نقص تھا
کتے رہے اُس کو اُڑا دُیر و حرم

لیکن یہ رائے سب کی تھی اُس کے لیے
"بیارا — بہت بیارا ہے وہ
سینوں کا بنجارہ ہے وہ
سینوں کا بنجارہ ہے وہ

ساری زمی جس کا وطن سارا بھال جس کا مکال سب لوگ جس کے ہم سخن سب ہوگ جس کے ہم زبان ہی سنے تراثیں سندلیں جن نے بنائے کاروال بیل کر وِنوں کی راہ سے ميولي سيرش في ككشال" " وه روشنی کی کھوچ ہیں يلت ريا \_ جيت ريا چرے یہ وہ گردسعت كلت ريا \_ كلت ريا وہ آندھیوں کے درمیاں تعبت ريا \_ خيست ريا وہ زندگی کے شنسن میں

وُصلت ريا\_ وُصلت رياً

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

ہو باقی سے تھی اکسی کی زندگ کے آ بگینے میں دہ سے ائی سے تھی اکسی کی زندگ کے آ بگینے میں کو میں کھوٹے پسینے میں کھیراس کے بعد جا بیٹھا وہ ایک ٹوٹے سفینے میں اُٹر نا تھا اُسے دریا کے نا ہموار سینے میں وہ دریا چند برسوں سے دوانی جس کی بائے ہو بھی کے قافری شب تھی

غزالال نوب داقفت میں کہ ماتم ہور ما ہوگا دوانہ مرکب ' ویرانہ اسس کو رو رہا ہوگا وہ نود ہی جانتا تھا جو بھی غم اس کو رہا ہوگا گراب بھین سے اپنی لمسدمیں سو رہا ہوگا منا ہے جب وہ سویا مسکرام ش زینت ب تقی یہ اس بیمارغم کے جاگئے کی آخری شب تھی ساقرکے لیے

یہ اُس بیمارغم کے جاگئے کی آخری شب بھی

دہ اِک بیمارغم جو زندگی تھر کم سے کم سویا

مز دہ جی بھرکے خود سویا مذکو گائی گاغم سویا

بو بدیا بھی تو گویا دو گھڑی لینے کو دُم سویا

گر اب کے دہ اپنے درد کی کھا کر قسم سویا

کبھی چلے نہیں تی بے قراری جواسے اب تی

یہ اس بیمارعمنے کے جاگئے کی آخری شب تی

اسے معلوم کا این کا اور ہے سر دہونے کو کھلا کھا اس کا چہرہ آئ کی شب زرد ہونے کو دُوا کھی مشفر انسس کی سرایا درد ہونے کو یہ وہ خاطریں لایا حسرتیوں کے گرد ہونے کو بھلا حسرت کوئی اس ناتواں پر جہرال کب کھی یہ اس بیمارِ عنسم کے جاگئے کی آخری شب تھی وے سکا نہ بیکن اپنے جم کو اُن گنت دِلول کا جرطبیب تھا

رو رہے تھے اس کوشنے و بریمن مرکے بھی وہ کتنا خشنصیب تھا

ائن کو بھی تھا بھٹق ساری طل سے یوں قتت ک وہ مرا رقیب تھا ر سر فکر تونسوی

> دِن کر تونسوی مرا جبیب تقا میری جان سے بھی وہ قریب تھا

سم همن میں اشتراکب خار وگلُ وہ اُسی مِن کا عن دلیب شا

بَیرانس کو تقب سیاه رات ہے اکب نئی سخت کا دہ نقیب تھا

بیار کے جواہر اس کی مکیت یہ ہے سب علط کر وہ غریب تھا

Scanned by iqbalmt@oneurd

محسوکسس یہ ہوتا ہے دہ نا ہے تفظوں کا

بے جُین مسمندر کھا

وه مست قلت در تھا

نغات کی نوکشبوسے

م کا ئے چن اُس نے

منربات کی مدت ہے

گرائے بدن اُس نے

کمحات کو مب دیوں کے

پہنائے بُرن اُس نے

متحا ىثوخ بهست ليكن

جو لفظ بھی تھا اُس کا

الدر تقا

وهمست تلت ريقا

آتی تھی نظسدائس کے

جنهابت كىست دابي

scanned by iqbalmt@oneurdu.com

اكبرلا ہورى وه مسب قلت برتھا۔ ده دون برصف وه سار کا شیدانی کرتا تھا ہنست سے ياردل كي يذيراني یاد آتی ہے جب اُس کی وه المجمسين آرائی

### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

qbalmt@oneurdu.com



